



# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فبترجلدتهم                                                                      | نام كتاب     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صرت والفقاراء نقشبندي المستركا                                                        | ازافادات     |
| محمه حنیف نقشبندی                                                                     | مرتب         |
| سَحَتَ بُالِفَقِينِ رِ<br>سَكَتَ بُورِهُ فَعِيلَ إِدِ<br>223 سنت بُورِهِ فَعِيلَ إِدِ | ناشر         |
| جولائی 2003ء                                                                          | اشاعت اوّل   |
| اپریل 2004ء                                                                           | اشاعت دوم    |
| جۇرى 2005ء                                                                            | اشاعت سوم    |
| وسمبر 2005ء                                                                           | اشاعت چہارم  |
| تومبر 2006ء                                                                           | اشاعت پنجم   |
| . جون 2007ء                                                                           | اشاعت ششم    |
| جون 2008ء                                                                             | اشاعت جفتم   |
| +2010 Self                                                                            | اشاعت دہم    |
| 1100                                                                                  | تعداد        |
| فترشا محسمُ ونتشبَدَى                                                                 | كېيوژكمپوزنگ |



| صفحانبير       | عنوان                                                                                 | مفدانبر    | عنوان                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Pr/r           | آخر <b>ت</b> کی فکر                                                                   | 1+         | عرض ناشر                                                   |
| ۳۳             | سيدنا حضرت عمر مظله كاز مد                                                            | 15         | ا مشامدات                                                  |
| ۳۲             | سيدنا حضرت صديق اكبره كازېد                                                           | 10         | عرض مرتب                                                   |
|                | في الدنيا<br>معدد معرفز مدكرية                                                        | 19         | 🛈 ترک د نیا کی حقیقت                                       |
| " <b>"</b> "   | سید تا حضرت عثمان عنی هدی کی سخاوت<br>فر مان نبوی مُنْ تَنْفِیَافِیر بنرار در خنوں کی | 19         | و نیاداروں کیلئے لفظ جناب کا تحفہ                          |
| PA.            | رى يى رىيى چېرې بېرو دو د د د د د د د د د د د د د د د د د                             | <b>*</b> * | لفظ دخمن کی وجه ترکیب<br>امام غزائی کے نز دیک دنیا کی مثال |
| ML             | مالدار یا مال کے چوکیدار                                                              | PI<br>PP   | امام طراق مصروید دیا جیمان<br>امت محمدید کے فقراء کامقام   |
| mr             | ونیایانی کی مانندہے                                                                   | ***        | د نیااورآ خرت ش آ سائش کا معامله                           |
| -4v1           | پہلی قدر مشتر ک<br>- میں میں                                                          | 44         | فقرائے مدینه کی پریشانی                                    |
| Laka           | دوسری قدر مشترک<br>۳۰۰۰ مرستان ۱۹                                                     | P4         | تمام برائیوں کی جڑ                                         |
| ואיר           | تیسری قدر مشترک<br>نقه تا مدیر                                                        | 74         | ترک د نیا کامطلب                                           |
| ;<br> <br>  Wr | چومنی قدرمشترک<br>علمہ س                                                              | 74         | ایک بیچ کی ملی نمیحت                                       |
| i ra<br>I      | علمی نکته<br>مناکعها تروید و                                                          | <b>†</b> 9 | خطرناک جادوگرنی                                            |
| , m4           | د نیا کھیل تماشاہے<br>د نیا مردار کی مانتد ہے                                         | ۳.         | ا يك انمول هيحت                                            |
| MA  <br>  Al   | د میاسرداری مدہے<br>دور حاضر کاسب سے بڑا فتنہ                                         | 171        | عقل معاش اورعقل معاد<br>-                                  |
| 21<br>  21     | رور ما سرب سے براستہ<br>ونیا کیا ہے؟                                                  | ۳۲         | ، انچى سنگت كاانعام                                        |
| S,             | ر یا بیا ہے؟<br>  روآ رمیوں کی قبلی کیفیت                                             | ۳۲         | ا سانپو <b>ں کامنتر</b><br>پر دورہ                         |
| <u>-</u> ,     | نورنسیت کے طالب کے لئے ایک                                                            | ٣٣         | و نیا کامنتر<br>سیدنا حضرت عمرہ کا کے دل میں               |
| ۵۳             | سنهری اصول<br>                                                                        |            | الميد المرك المركب المال المال                             |

| صندانبر |                                    | مفتاسبر    | عنوان                                                            |
|---------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ·Λi     | شیطان کو بیدا کرنے میں مکتسیں      | ٥٣         | بالمنى سغريث آسانيان                                             |
| Ar      | شیطان پرالزامات کی بوجیماژ         | ŗ          | خواہشات پوری کرنے کی جگہ                                         |
| ۸۳      | شیطان کے جھکنڈوں سے بیخے کا تھم    | ۵۵         | خواجه ابوالحسن خرقاتي كي شان استغناء                             |
| ۸۳      | رحمان اورشیطان کے درمیان مکالمه    | ۵۷         | سومنات کی فتح                                                    |
| ۸۳      | نا قابل معانی محمناه سے حفاظت      | ۵۹         | خانقاه کی مٹی کا ادب                                             |
| ۸۵      | شيطان کي اولين کوشش                | ٧٠         | حعزت سالم كي شان استغناء                                         |
| ۸۵      | شیطان کے لئے سب سے مہلک ہتھیار     | ٧٠         | اللدرب العزت كياج بي ؟                                           |
| AY      | فرسث ذيننس لائن كى حفاظت           | 41         | اعتدال والاراسته                                                 |
| ٨٧      | ذكركير كے كہتے ہيں                 | 44         | مال ایمان کے لئے ڈ حمال ہے                                       |
| ۸۸      | ایک نادیده دشمن سے لڑائی           | 43         | مرعابی کی طرح سینے                                               |
| ۸۹      | شيطانی اورنفسانی وساوس کی پیچان    | 417        | بهترين خادم اور بدترين آقا                                       |
| 9+      | شیطان نے تبجد کے لئے جگادیا        | 41°        | لا جواب كرديين والاسوال                                          |
| 91      | كمين شهادت كارتبانيل جائ           | 40         | منافع کی تجارت                                                   |
|         | از دواجی زندگی کو برباد کرنے بیس   | YY         | دو چیزین قیام کاسب میں                                           |
| 91"     | شيطان كاكروار                      | ۸۲         | اشعادمراقب                                                       |
| 95      | شیطان کی انگلی کا نساد             | 41         | ا شیطان کے متعکنڈ کے                                             |
| 91"     | غصه هي شيطان كاكردار               | ۷۱         | د وسرا پیزادشمن                                                  |
| .917    | علم سے رو کئے بیں شیطان کا کردار   | <b>4</b> r | روسرایداری<br>شیطان کے مکر وفریب سیجینے کی ضرورت                 |
| 40      | ني كريم وينتج كاشيطان مسلمان موكيا | <u> </u>   | عیمان کے کروٹر یب منطق کر ورث<br>شیمان کی کہانی قرآن کی زبانی    |
| 40      | الله تعالى كابند ب ي فنكوه         | 44         | حیرے آدم اور امال حوالی ملاقات<br>حضرت آدم اور امال حوالی ملاقات |
| 44      | دل کی صفائی کافر مددارکون ہے؟      | ۷۸         | عورت کی کمزوری .<br>عورت کی کمزوری .                             |
| 94      | سالکین کو بہکائے کے دو طریقے       | _,,        | وری بی سروری<br>شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کا                 |
|         | مؤمن اورفاس کی گنا و کرتے وقت      | ۷۸         | سیعان سے ما مدد می پیدا سے ا<br>ایک ام موتا انداز                |
| 44      | كيفيت                              | ۸٠         | ایب چوہ اندار<br>واتی وشمن کے لئے ذاتی نام کا استعمال            |
| 9.4     | مالك كے لئے سب سے بدافتنہ          |            | واللوق عدالية الما الما                                          |

| مفتانبر  | عنوان                             | مفدانبر | عنوان                                            |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 1818     | شیطان کے مختلف جھکنڈے             | 9.4     | طريقت كي نمازون كاواديلا                         |
|          | شیطان کے ہٹھکنڈوں سے بیخے کے      | 9.4     | شيطان كاساتھ                                     |
| 182      | المريق                            | 9.4     | ائيان كا ڈاكو                                    |
| (MA      | حضرت عمريض سيمشيطان كاؤرنا        | 99      | مندی دغمن                                        |
| 119      | شیطان بڈیوں کا ڈھانچہ کیسے بنا؟   | 1++     | ووخطرنا ك روحاني يماريان                         |
| 179      | شيطان كالنظح بحرنا                | 1•1     | شیطان کے تجربات کا نجوڑ                          |
| 1174     | شیطان کس چیز ہے ڈرتا ہے           | 1+1     | شیطان کی رسیاں                                   |
| 1170     | ایک عابد کی شیطان سے کشتی         |         | برصیصا راہب کی محرابی اور اس کا                  |
| 127      | شیطان سے بڑھ کرشیطان              | 1.1     | عبرتناك انجام                                    |
| 188      | شيطان کی فریاد                    | 110     | حضرت عمره المقاط                                 |
| 177      | شيطان كاذليل وخوار مونا           | 110     | شیطان کی سواری                                   |
|          | اولادآ دم مينم كوبهكانے كاعزم اور | 112     | الحدوهم بيريد                                    |
| 150      | اس کا جواب                        | 112     | بدین منانے کی آخری کوشش                          |
| 110      | دو محفوظ متيل                     |         | محمیر اولی اور مسواک کی بابندی پر                |
| 1979     | 🕑 مخلوق کی محبت                   | IIA     | انعامالبي                                        |
| 1179     | تيسرابزاوشمن                      | IIA I   | ا امام دازی پرشیطان کا حملہ                      |
| 10%      | تلوق كامحبت ميل حدقاصل            | ļ       | ڈاکٹر موت کے وقت نشے کا ٹیکہ نہ                  |
| והו      | يمحيل ايمان                       | 114     | لگایں                                            |
| IM       | محبت فى الله كامقام               | 150     | مرنے دالے پڑھلم مت کریں<br>رو برین               |
| i (r'ir' | تين منفروا حكام                   | 14.     | مریض کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے کا              |
| ומא      | شعاموں کے ذریعے ملاج              |         | المريقة                                          |
| 162      | تعارف کی اہمیت                    | 110     | نبدنة تقتيندييري بركت كاواقعه                    |
| IMA      | بے وقائی کا زمانہ                 |         | ا مام احمد بن مبل پرشیطان کاحمله *<br>این میروند |
| 1179     | دوی میں وینداری کی ایمیت          | 1895    | امام دازی کافریان                                |
| <u> </u> |                                   | 177     | شیطان کی مکاری کی انتها                          |

| ·        |                                        |         | !                               |
|----------|----------------------------------------|---------|---------------------------------|
| مفجانتير | ∜عنوان                                 | مغدانبر | عنوان                           |
| 144      | اليب شهري اصول                         | 1 174   | دوی کے آ داب                    |
| 144      | ائيساعبرتناك واقعه                     | 121     | بيوي بچوں کی محبت               |
| 14.4     | جنت کی مثمانت                          | 150     | محبت قابل ندمت كب بنتى ہے؟      |
| IZΛ      | سلیمان بن بیار " کاتفوی                | 100     | مال اوراولا و کے ذریعے آنر مائش |
| 149      | اليب طالب علم كي سبق آموز داستان       | ۲۵۱     | مسلمان بننے میں رکاوٹ           |
| IAT      | محبت مجازى كاعلاج                      | IDA     | نی اکرم کااین الل خاندے برتاؤ   |
| FAF      | بيبلاعلاج                              | 14+     | متكرابث محبت كاسرچشمہ ہے        |
| IAT      | دوسراعلاج                              | 171     | اللَّه کی محبت کی چھتری         |
| IAP      | أيك سالك كي اصلاح كاواقعه              | 145     | محبت بإنفسانيت                  |
| IAM      | حضرت اقدس كاذاتي معمول                 | 146     | شهواني محيت كاجنون              |
| IAA      | چوتھا علاج                             | 177     | محبت مجازی کی پیچان             |
| 1/4      | ایک نو جوان کی حکایت                   | PFI     | شربعت مطهره كاحسن وجمال         |
| 144      | ول رمعيبتيس آنے كى وج                  | 144     | زنا کے لئے سب سے پہلاقدم        |
| 144      | اللدى غيرت ہے ڈرتے رہيں                | AFI     | دوزخ کے ساتھ بات چیت            |
| 100      | بدنظری کاوبال                          | 174     | یات کرنے کے بعد ملاقات کی تمنا  |
| 191      | 🕜 املاح ننس                            | 144     | پاکیزگ کے لئے دو چیزوں کی حفاظت |
| 195      | چوتھا برد ادشمن                        | 12•     | آيت ڪيمعارف                     |
| :<br>197 | تز کینفس کی ہمیت                       | 141     | غيرمرم كود كيصنه كاعذاب         |
| 197      | فلاح كاصطلب                            | 124     | نو جوانو س کی نجات کی ایک صورت  |
| 145~     | فلاح کے لئے تین چیزوں کی ضرورت         | 141     | ایک شیطانی دهوکا                |
| 194      | تخلیق انسانی اور عناصرار بعه کے اثر ات | 125     | الخش كام حرام بي                |
| 192      | باطنی بیار بال اورنفس                  | ا∠ ۳    | شیطان کے بندے                   |
| 19.5     | روهانی ترقی اورروهانی ترثی             | 121     | زنا کرنے کے چیفتصانات           |
| 199      | يخارول كى علامات                       | 120     | تين محروم آ دى                  |
|          |                                        | 124     | فیرعرم سے نظریں ہٹانے کے نضائل  |

| مفعانبر       | عنوان                           | مغنانير     | عنوان                                  |
|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| - <del></del> | 4                               | r•1         | <br>نفس اور شیطان سے بعر               |
| rra           | ا<br>نفس کی مکاریاں             | ***         | احیمی اور پری خواہش                    |
| rr <u>/</u>   | بيعت كىضرورت داېميت             | P+ P"       | خواهشات نفساني كاخمير                  |
| 274           | خوابشات كامحورومركز             | r• r        | ا از بی نا فر مانیوں میں نفس کا کر دار |
| 170           | کمپونز ۱۰ ورننس کی کارفر مائی   | r•4         | لذنؤ ں كاخوگر                          |
| rr.           | حقيقى مجامه                     | <b>**</b> 4 | یا دشاه کی ہے بسی                      |
| PPI           | پژورد گارعالم کی ستاری کی تعریف | <b>r•</b> ∠ | سب سے زیا وہ خطر ناک دشمن              |
|               | سيدنا عثان غني ﷺ كَى فراست      | ۲•۸         | نفس انسانی اتناخطرناک کیوں؟            |
| 777           | ایمانی                          | r+ 9        | نفس کوکنٹرول کرنے کے طریقے             |
| rrr           | زنا کے اثرات                    | <b>P</b> 11 | حصرت تھانوی اوراصلاح نفس               |
| 722           | ایک عجیب معمول                  | rir         | پېلا کام                               |
| المهامة ا     | خواهشات کی بیاس                 | 110         | أتربيتي سلسله كي ابتداء                |
| rmm           | يورپ مِن زمّا الجر!!!           |             | حضرت مرشدعا فم كانداز تربيت كى         |
| rra           | بہن سے تکاح                     | 714         | ایک جھلک                               |
| rra           | بهم جنس برسا يك نفسياتي وهو كا  | 112         | ووسراكام                               |
| 724           | اصلاح نفس كاآسان طريقه          | ria         | تيسراكام                               |
| <b> </b>      | محبت اللي كى كسونى              | PIA         | روحانی پہلوان بنے کے لواز مات          |
| 772           | تو نے دلوں کی فضیلت             | rr•         | ولايت كي قشمين                         |
| 1772          | ايك دلچىپ داقعە                 | 774         | ولايت عامه                             |
| rma           | قر آنی فیصله                    | 171         | ولايت خاصه                             |
| rr*           | ابيان کی حفاظت                  |             | ا املاح ننس کے لئے سب سے               |
| 44.           | جنت دولدم ہے                    | 771         | بهترين كام                             |
| 771           | تابل لاحول ماحول                | ***         | منتقل مزاجی کی ایک جھلک                |
| rrr           | برے خیالات کی مجہ سے سزا        | 777         | شريعت کی لگام                          |
| rot           | املاح نفس سے لئے دعا            | 444         | شريعت كي خاومه                         |

| حانبر    |            | عنوان عنوان                                                                                                                                     | مفتانير    | عنوان                           |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| F 4      | - +-<br>!) | ر دور وڈ ھال ہے                                                                                                                                 | +~+        | تہجد کے لئے تو فیق کی د عا      |
| 14       | *          | روز ه اورقر آن کی شفاعت                                                                                                                         | 744        | الته تعالى كى قدروانى           |
| ra       | P          | أ نيكيول كاسيزن                                                                                                                                 | ****       | ایک علمی نکته                   |
| 77       | ۱۲         | مغفرت كاموسم                                                                                                                                    | tro !      | اصلاح تفس کا مطلب<br>نید        |
| 1        |            | اعمال میں جمیعت حاصل کرنے کا                                                                                                                    | 44.4       | مبتدی اور منتبی کے مقام میں فرق |
| 1 77     | سم ا       | ا سهری موقع                                                                                                                                     | rma  <br>! | الم أور كام من تعنيا و          |
| PY       | 10         | اعتكاف كالغوى واصطلاحي معني                                                                                                                     | FFA        | ايك مهتم بالثان عمل             |
| F7       | 13         | اعتكاف كااصل مقصد                                                                                                                               | rai        | @ دمفان المبارك كے فعناكل       |
| ∦ r      | 10         | عشره اخيريس بى أكرم مرة تبغي كامجابده                                                                                                           | roi l      | ''رمضان'' کالغوی مفہوم          |
| بع ال    | ۱۹ ¦       | اليلة القدر كي فضيلت<br>م                                                                                                                       | tat        | روزه كالغوى اوراصطلاحي مطلب     |
| 1 ~      | 14         | زندگی کے بہترین کھات                                                                                                                            | ram        | روز و کی نیت کرنے کاونت         |
|          |            | رمضان المبارك كمانے والے خوش                                                                                                                    | rar        | امام جعفر صادق ٌ ئی تحقیق       |
| 1        | 44         | <i>تعیب</i><br>بر در                                                                                        | !          | ارمغان البارک پانے کے لئے       |
| ۲        | 44         | ا يکسبق آموز واقعه<br>بَرِين مِين                                                                                                               | rom        | مسنون دعا                       |
| F2       | <b>_</b> • | نیبیوں کی چیک مبک<br>سام                                                                                                                        |            | مفان المبارك كے لئے اتنا        |
| 1        |            | رمضان المبارك اور حضرت<br>رمضان المبارك اور حضرت                                                                                                | raa        | ا اہتمام!!!                     |
| ]        | <b>%</b> I | لوسف مینه کی با ہمی نسبت<br>مدل میں میں                                                                                                         |            | يور يسال كاتلب                  |
| <b>1</b> | <b>%</b> 1 | مجالس اعتكاف كامقصد<br>سير سير سير                                                                                                              | 1 ,00      | ا قبولیت دعا کااشاره            |
| "        | 2r         | ایک بدوعا پرنی رحمت کا آمین کہنا                                                                                                                |            | عبادت كامبينه                   |
|          | 25         | عبيد يا وعميد<br>ية عالما كان ن                                                                                                                 | 1          | عبادت كامغهوم                   |
| !        | 24         | جَمَّا كُلِّمُل كَ فَصْلِيكَ<br>مِنْ اللهِ الله |            | روزه دارول کا اگرام             |
| <b>*</b> | 24         | شعارم اتب                                                                                                                                       | 109        | روز و دار کے لئے دوخوشیاں       |
|          |            | ***                                                                                                                                             | 109        | اليك خفيه معاهده                |
| ļ        |            |                                                                                                                                                 | F4•        | بيمثال اور سيدريا عمادت         |
| <br>     |            |                                                                                                                                                 |            |                                 |



محبوب العلماء والصلحاء حفرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پرمنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات نقیر کے عنوان سے ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۳۱۱ھ بیس شروع کیا تھا اور اب بیانو ویں جلد آپ کے عنوان سے ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۳۱۱ھ بیس شروع کیا تھا اور اب بیانو ویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت وامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کوبھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آب آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا د کی ہوئی تقریری نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کرآپ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں ڈھل کرآپ سے یہ کہدر ہے ہوتے ہیں

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ میں اس محرم راز درونِ خانہ میں میں اساعت کا بیکام ہم نے بھی اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت وامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔ الحمد للدکہ

ادارہ مکتبہ الفقیر کو بیاعز از حاصل ہے کہ حصرت دامت برکاتہم کے ان بیانات کو کتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریر بیں کتابی صورت بیں استفادہ عام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریر بیل لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے، پھر کمپوز نگ اور بائینڈ پر دف ریڈ نگ کا کام بڑی عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پر نشگ اور بائینڈ نگ کا پیچیدہ اور تحلیکی مرحلہ آتا ہے۔ بی تمام مراحل بڑی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبہ الفقیر کے زیر اہتمام سر انجام دیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پیچی ہے۔ قار کمین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع کر ما کرعنداللہ ماجور ہوں ۔

بارگاہ ایزوی میں بیدعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت وامت برکاتہم کے بیانات کی بازگشت بوری ونیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما کیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ءجاریہ بنا کیں۔آمین بحرمت سیدالمرسلین ملڑ آیا ہم

وُاكِرُشَامِجُسِمُودِنْقَشْتَبَنَدَى لِمُنْ خادم مكتبة الفقير فيصل آباد



الله رب العزت كابہت بى فضل وكرم اور احسان ہے كہ فقير كو گرشتہ تمن سال سے ہر سال رمضان المبارك \_كے آخرى عشرے ميں حضرت كى معيت ميں زيميا (افريقه) ميں اعتكاف كى ماوت نصيب ہوتى ہے ۔ محترم مجم صنيف صاحب كى گرافقدركاوش ہے حضرت كے زيميا ميں ہونے والے بيانات كابه پہلا مجموعہ فضرات فقير جلائم، "يار ہوا تو انہوں نے فقير ہے كہا كہ قارئمين كرام كے استفاد سے كيلئے كچھ وہاں كے چشم ويد حالات تحرير فرماديں ،قارئمين جب ان بيانات كو پڑھيں گے اور پس منظركا ماحول اور شركاء كى كيفيت بھى ان كے چش نظر ہوگ تو گويا ان محفلوں ميں ان كى غائبانه شركت ہوجائے گى ۔ عاجز تحرير كى لائن كا ہوگ تو نہيں بس جوحالات بھى وہاں د كھتار ہاسادہ الفاظ ميں بلاكم وكاست پيش كرنے كى كوشش كرتا ہے الله تول فرمائيں ۔

یوں تو حضرت کے بیانات کا سلسلہ افریقہ کی بہت میں یاستوں میں وقا فو قا مجان رہتا ہے۔ تاہم رمضان المبارک میں حضرت اقدس اطراف کے بعض ممالک مثلاً موزمبین، زمبابوے ، ساؤتھ افریقہ، ملاوی وغیرہ کا دورہ کرنے کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف لوساکا (زیمبیا) میں فرماتے ہیں۔ محترم یونس سلیمان صاحب کو ہرسال میزبان بننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت کی آ مہ کے صاحب کو ہرسال میزبان بننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت کی آ مہ کے

وقت و ہاں کے شہر یوں کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ علما، وصلیاء کی بڑی تعداد
استقبال کیلئے ایئر پورٹ پہنچی ہے۔ بعض حضرات کے تو بچے بھی ہمراہ ہوتے ہیں
جو حضرت کو گلدستے پیش کرتے ہیں۔ یہ بچے منت لباس میں ملبوس، جبدو عمامہ میں
بہت بھلے نگتے ہیں۔ ایک و فعہ تو ایئر پورٹ پر کام کرنے والی ایک خاتون نے پوچے
بی لیا کہ حضرت! یہ آپ کے پوتے ہیں؟ فرمایا '' جی ہاں'' سہنے گئی'' استے
سارے؟'' فرمایا'' اور بھی ہیں' ۔ وہ ایک بیچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے گئی کہ یہ
سارے؟'' فرمایا'' اور بھی ہیں' ۔ وہ ایک بیچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے گئی کہ یہ
مجھے دے دیں بہت پیارا ہے، فرمایا'' استے فائو بھی نہیں'' .....

اعتکاف کا انظام جامع مسجد نورلوسا کا میں کیا جاتا ہے۔ مستقل مسعت کفین کی تعداد سوسے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان میں عوام الناس کے علاوہ علاء سلیاء اور بعض وگر مشائخ طریقت کے خلفاء کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ پاکتان، ہندوستان، بنگلہ دیش، وسط ایشیائی ریاستوں اور افریقی ریاستوں ہے بھی علاء کی جماعتیں شریک ہوتی رہتی ہیں۔ مستقل مسعت کفین کے علاوہ بہت سے مقامی لوگ جماعتیں شریک ہوتی رہتی ہیں۔ مستقل مسعت کفین کے علاوہ بہت سے مقامی لوگ بھی اپنی معاشی سرگرمیوں کے حساب سے جزوی طور پراعتکاف کرتے ہیں۔ روز انہ تین شستیں ہوتی ہیں،

- (۱) مستورات کیلئے ڈیژھ دونگھنٹے کی مستقل نشست صبح دس بجے ہوتی ہے جس میں کم وہیش ایک ہزارمستورات دور دراز کا سفر کر کے شریک ہوتی ہیں ۔
  - (۲) عصرکے بعد مردمعتکفین حضر
    - ات كيلي خصوصي نشست ہوتی ہے۔
  - (۳) عشاء کے بعد ڈھائی تھنٹے کی عمومی نشست ہوتی ہے جس میں شہر کے اطراف سے کثیر تعدا دمیں لوگ شریک ہوتے ہیں ۔

اس کے علاوہ اتوار کے دن ظہر کے بعد نوجوانوں کیلئے بھی ایک خصوصی نشست ہوتی ہے۔

بیانات کے دوران مائیک کوریڈ بوٹرانسمیٹر سے بھی منسلک کردیا جاتا ہے جس سے دور دراز کے لوگ بھی براہ راست ان بیانات سے مستفید ہو سکتے ہیں -

ان محفلوں میں ہونے والے حضرت کے بیانات نہایت پرمغز، پر حکمت، اور جامع ہوتے ہیں اور پھر حضرت کی روحانی تو جہات انہیں دوآتشہ بنا دیتی ہیں۔ چنا نچہ حاضرین پر رفت قلب کی وجہ ہے گریہ طاری ہوجاتا ہے۔ دعا کے دوران بہ و فغاں کا منظر عجیب ہوتا ہے۔ بلا مبالغہ اس ایک عشرے میں پیدا ہونے والی روحانی واردات و کیفیات کوحاضرین ساراسال محسوس کرتے رہتے ہیں۔

یہ کتاب حضرت کے انہی بیانات حکمت ومعرفت کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
سب حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے ان بیانات کو محفوظ کرنے میں ، تر تیب
دینے میں اور شائع کرنے میں اپنا مقدور بھر حصہ ڈالا۔ خصوصاً محترم محمہ حنیف
صاحب ، ڈاکٹر شاہد محمود صاحب اور حاجی صدیق صاحب کا جماعت پر بہت
احسان ہے کہ وہ حضرت شیخ کے خطبات کی اشاعت میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان
کی کوششوں کو قبول فریا ئیں اور انہیں اجر جزیل عطافر مائیں۔ آمین

مولا نا حبیب الله ناظم دارالعلوم ج**عنک ( پا**کستان )



الحمد لله الذي نور الموب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على اله اصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے است مسلم کوا سے مشاہیر سے نواز اہے جن کی مثال و گیر ندا ہب
میں ملنامشکل ہے۔ اس انتہار سے صحابہ کرام مظامض اول کے سپاہی ہیں۔ جن
میں ہرسپاہی اصحابہ کی کا لنجوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستار رے کی ماند ہے،
جس کی روشن میں چلنے والے اہتد بینم کی بشارت عظمٰی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور
ر نفد وہدایت ان کے قدم چوش ہے۔ بعداز ال ایسی الی روحانی شخصیات صفحہ ستی
پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پراپنے قدموں کے نشانات چھوڑ کئیں۔

عبد حاضر کی ایک نابخہ عصر شخصیت، شہروار میدان طریقت، نواص دریائے حقیقت بنیج اسرار ، مرنبع انوار ، زاہد زباند ، عابد یکاند ، خاصہ خاصان نقشبند ، سریائی خاندان نقشبند محددی وامت برکاتهم خاندان نقشبند محضرت اقدس مولانا پیر ذولفقار احد نقشبندی مجددی وامت برکاتهم العالی بادامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک الی پیلو وار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی ویکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندرنگ سے مامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی ویکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندرنگ سے مامل ہیں کہ جس پہلو ہے کہ حاصرین

کے دل موم ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں میہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تخریری شکل میں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہول گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ وقرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تھجے کے لئے چیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی کونا گوں مصروفیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تقیم فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تزئین کو پہند بھی فرمایا۔ بیا نہی کی دعائیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں میہ کتاب مرتب ہوگی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شارفوا کد وثمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر بنتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور دل میں بیشد بید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ ہیں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیہ خطبات یقینا قار ئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نبیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیض باب ہونے کا باعث ہوگا۔

۔ اللہ رب العزت کے حضور دعاہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کوشرف قبولیت عطا فرما کر بندہ کوبھی اینے جا ہے والوں میں شارفر مالیں ۔ آمین ثم آمین

> فقیرمحمہ حنیف عفی عنہ ایم اے ۔ بی ایم موضع باغ ، جھنگ





# ترك دنيا كيحقيقت

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ و بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و وَمَنُ اَرَادَ اللَّخِرَةَ وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَالُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مَشْكُورًا (بَى الرَيل: ١٩)

وَ قَانَ رَسُوُ لُ اللّهِ عَلَيْ الدُّنْيَا دَارُ مَنُ لاَ دَارَ لَهُ وَ مَالُ مَنُ لاَ مَالُ مَنُ لاَ مَالُ مَنُ لاً مَالًا مَنُ لاَ مَالًا مَالًا مَنُ لاَ مَالًا لَهُ وَ لَهَا يَجْمَعُ مَنُ لاَ عَقُلَ لَهُ

او كما قال عليه الصلوة والسلام سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُن ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

### دنیاداروں کے لئے لفظ 'جناب' کا تحفہ:

اردوزبان کے پچھالفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ہر ہرحرف بڑا بامعنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرایک جگہ پر پچھانگریزی خواں لوگ تھے۔وہ دین طلبہ کو بہت تنگ کرتے تھے۔وہ عربی مدارس کے طلباء کو بھی قربانی کا مینڈ ھا کہتے ،کبھی پچھ کہتے مجھی پچھ کہتے ،ایک دن وہ سب طلباء مل بیٹھے اور کہنے لگے کہ ان انگریزی خواں لوگوں کے لئے کوئی ایسالفظ بنا ئیس جس میں ان کی ساری صفات آ جا ئیں۔انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان میں ہوتا کیا کھے ہے۔

> ایک نے کہا کہ ان میں بڑی جہالت ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بیاوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ بیا بڑے احمق ہوتے ہیں۔ چوشے نے کہا بیاتو بڑے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیسب باتیں ٹھیک ہیں ،ہم ان چاروں الفاظ کے پہلے مہلے جم ان چاروں الفاظ کے پہلے مہلے جم کے ایک لفظ بنایا " بیں ۔ چنانچہ انہوں نے ایک لفظ بنایا " جناب" " جناب"

''ج''سے جاہل ''ن''سے نالائق ''الف''سے احتی اور ''ب''سے بے وقوف

اس کے بعد انہوں نے ہراتھریزی خوال کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ ایسا مشہور ہوا کہ آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بنا کیسے تھا۔ سب ایک دوسرے کو جناب کہتے بھرتے ہیں۔ آج عرف عام میں جناب بعنی بارگاہ ہے جیسا کہ حضرت جناب کہتے بھرتے ہیں۔ آج عرف عام میں جناب بعنی بارگاہ ہے جیسا کہ حضرت بیدونوں الفاظ اعز ازی بن مجے ہیں۔

### لفظ دشمن کی وجهٔ ترکیب

جس لمرح اس لفظ کا ہر ہرلفظ ہامعنٰی ہے اس طرح لفظ'' وثمن'' کا بھی ہر ہر حرف ہامعنٰی ہے۔ جناب کا لفظ تو طلباء نے شرارت کی وجہ سے بنایا محروثمن کا لفظ اہل اللہ نے دلوں کی طہارت کی نیت سے بنایا۔ دشمن کے لفظ میں بھی چار حروف ہیں اور انسان کے دشمن بھی جار ہیں۔

> '' و ''سے دنیا ''ش''سے شیطان ''م''سے مخلوق ''ن''سے نفس ''ن''سے نفس

آئندہ کی محفلوں میں ان چاروں دشمنوں کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔اس لئے کہ جب تک انسان کوا پنے دشمن کا پنہ ہی نہ ہووہ اس وقت تک اس کے وار سے نئی نہیں سکتا۔ دشمن اس کو ہلاک کر دےگا۔ کیونکہ دوئتی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ دنیا ، شیطان ، مخلوق اور فنس انسان کی آخرت کے دشمن ہیں اس لئے یہ دشمن اور بھی زیادہ بڑے اور خطرناک دشمن ہیں۔

آج کاعنوان ہے'' ونیا'' ۔ یعنی ترک لذات دنیا۔ دنیا کی لذتیں ہمیں اپنے پیچھے ایسے لگا لیتی ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں ۔ انسان دنیا کی لذتوں میں پڑکراس بات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیانہیں ہوں۔

### امام غزالی کے نزد یک دنیا کی مثال

امام غزائی نے بیہ بات بڑے ایجھا نداز میں سمجھائی۔ووفر ماتے ہیں کہ ایک آدمی جار ہا تھا۔ ایک شیراس کے پیچھے بھاگا۔اس کے قریب کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس پروہ چڑھ جاتا۔اسے ایک کنوال نظر آیا۔اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگادیتا ہوں ، جب شیر چلا جائے گا ، تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں

گا۔ جب اس نے نیچے چھلا تگ لگانے کے لئے دیکھا تواسے کنویں میں یانی کے او برایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب چیچے شیرتھا اور پنچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پر بیثان ہو کرسو جنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔اسے کنویں کی د بوار بر پچھ کھاس اگی ہوئی نظر آئی۔اس نے سوجا کہ میں اس کھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھا جائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانب ڈے، میں ورمیان میں لنگ جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔تھوڑی د بر کے بعداس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اس گھاس کو کا ث ر ہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔اب اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی ۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے إدھراُ دھرد يكھا تواسے قريب ہى شہدكى تممیوں کا ایک چھنەنظر آیا۔اس پر کھیاں تونہیں تھیں تمروہ شہدے بھرا ہوا تھا۔ بیہ چھنہ دیکھ کرا سے خیال آیا کہ ذرا و یکھوں توسہی کہاس میں کیسا شہد ہے۔ چنانجہاس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہدنگا کر چکھا تو اسے بردا مزہ آیا۔اب وہ اسے جائے میں مشغول ہو گیا۔ نداسے شیریا در ہانہ ناگ یا در ہااورنہ ہی اسے چوہے یا درہے، سوچیس کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔

یہ مثال دینے کے بعدا مام غزائی فرماتے ہیں:
اے دوست! تیری مثال اسی انسان کی ہے۔
ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچے لگا ہوا ہے،
قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انظار میں ہے،
کالا اور سفید چوہا، یہ تیری زعدگی کے دن اور رات ہیں،
گھاس تیری زعدگی ہے جے چوہے کا ٹ رہے ہیں،

اور پیشهد کا چھتہ دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے، مجھے کچھ یا دنہیں ،سوچ کہ تیراانجام کیا ہوگا۔

واقعی بات یہی ہے کہ انسان و نیا کی لذتوں میں پھنس کرا پنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے ، یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی میں۔اس لئے جہاں ترک دنیا کالفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا۔

### امت محمريير النيكيل كفقراء كامقام

مارے مشائخ نے ونیا کے بارے میں عجیب عارفانہ کلام فرمایا کہ حکلا لُھا جسَابٌ وَحَوَامُهَا وَبَالٌ

(اس دنیا کا حلال ہوتو اس کا حساب دینا ہوگا اوراگر حرام ہوتو وہ انسان کے لئے ویال ہوگا)

اسی لئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فقراء میری امت کے اس کے امیر لوگوں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔اس لئے کہ ان کو دنیا میں تھوڑا رزق دیا گیا اور انہوں نے صبر وشکرسے وقت گزارا جبکہ دوسروں کوخوب مال ملا اور من پسند کے کھانے کھائے۔

یا در کھیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے ستر ہزار سالوں کے برابر ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے۔ اب اگرایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے۔ اب اگرایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر بھی ہواور فقراء پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس دن امیر لوگ بیتمنا کریں گے ، کاش! ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے۔ فطوبی للغرباء.

### د نیااورآ خرت میں آسائش کا معاملہ

بعض اوقات مال کی وجہ سے انسان میں ''مئیں'' آ جاتی ہے۔ اس کی آ واز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے۔ کی امیر لوگ تو فرعون بن جاتے ہیں اور وہ خدا کے لیچے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی مال وار ہونے کے باوجود عاجزی کرے گا اور وہ اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لئے نیک ہے گا تو وہ غریبوں پر بھی فضیلت پا جائے گا۔ اس لئے فرما یا گیا ہے کہ کی لوگ ایسے ہوں کے جو دنیا میں فرم بستر وں پر دہتے ہوں کے اور آخرت میں بھی لوگ ایسے ہوں کے ور تنا میں فرم بستر وں پر دہتے ہوں کے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کو جنت کے بچھونے عطافر مادیں گے۔

# فقرائ مدينه كى يريثاني

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس فقرائے مدینہ آئے۔فقرائے مدینہ سے مراواصحاب صفہ بیں جن میں سے سی کے جسم پر پورا کپڑ اہوتا تھا اور کسی کے جسم پر پورا کپڑ اہوتا تھا اور کسی کے جسم پر پورا کپڑ اہوتا تھا۔صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا کپڑ اہوتا تھا۔صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے تاکہ ہمارے نگے بدنوں پر محبوب ماٹھ کے فاظرنہ پڑ جائے۔

ان فقراء نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ملائی آلیے! اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں گر ہم فکر مند ہیں کہ مالدار صحابہ اعمال میں ہم ہے آ سے بردھ مسے کے کیونکہ وہ مالی عبا وات کر سے ہیں کہ ہمیں بھی آخرت کے بردے کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی آخرت کے بردے درجات ملیں اور ان سے آ سے بردھ جا کیں ، اس لئے ہمیں بھی بتا و ہے ۔ نبی علیہ درجات ملیں اور ان سے آ سے بردھ جا کیں ، اس لئے ہمیں بھی بتا و ہے ۔ نبی علیہ

السلام نے ارشادفر مایا کہ جب تم نماز پڑھوتو تیننیس مرتبہ مسبحان الله، تینتیس مرتبہ المحمد لله اور چونتیس مرتبہ المله اسحبو پڑھ لیا کرو، ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہیں آخرت میں بلند مرتبے عطافر مادیں سے۔

محابہ کرام آخرت میں بلندی و درجات کا بینسخہ پاکر بڑے خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نمازوں کے بعد چیکے چیکے سبحان اللہ ، المحمدللہ ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ امیر صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخی عطافر مائی تھی ان کا بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع تھا۔ انہوں نے جب ویکھا کہ کوئی ادھر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھ 'تو سوچا کہ آخر کوئی بات تو ہے۔ چنانچہ کھود کر ید کرنے کے بعد انہیں بیعہ چل گیا اور انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔

جب ان فقراء صحابہ " کو پہتہ چلا کہ ان امراء صحابہ نے بھی عمل کرنا شروع کردیا ہے تو وہ سوج میں پڑھیے کہ ہم ان امراء سے کیسے آئے بڑھ سکتے ہیں۔ چنا نچہوہ پھرنی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ،اے اللہ کے نبی ماخت کی جو سخت ہیں ارشا دفر مایا تھا وہ تو امیر اللہ کے نبی ماخت کی جو رجات کا جو نسخہ ہمیں ارشا دفر مایا تھا وہ تو امیر لوگ بھی کررہے ہیں۔ بین کرآپ ماخ آئی آئی نے ارشا دفر مایا:

ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُو تِيهِ مَنْ يُشَآءُ (الجمع: ٣)

(بیتو پھرالٹد کافضل ہےجس کو جا ہے وہ عطا کر د ہے )

محویا نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ رزق عطافر مائیں تو بیاس کافضل ہوتا ہے۔ اور اگر بیہ مال د نیاداری' تکبر،شہرت اور ریا کاری کا سبب بنے تو پھر انسان کے لئے وبال ہے۔ اس لئے اس عنوان کو کھول کر بیان کرنا بہت ضروری ہے تا کہ انسان افراط و تفریط ہے فکے جائے۔

# تمام برائیوں کی جڑ

حديث بإك مين فرما يا كيا:

خبُ اللَّهُ نُیا رَأْسُ سُکلِّ خَطِیْنَةِ (ونیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑہے) جارے مشاکُّ نے مطلب سمجھانے کی خاطر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے چندالفاظ اور بڑھادیتے ہیں۔ چنانچے فرمایا

حُبُّ اللَّهُ نُیهَا دَاُسُ کُلِّ خَطِیْنَةٍ وَ تَوْکُهَا مِفْتَاحُ کُلِّ فَضِیْلَةٍ ( دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اوراس کا ترک کردیتا ہرفضیلت کی کنجی ہے )

### نزك دنيا كامطلب

میں فر ما با گیا:

دنیا کوترک کردینے کا بیمطلب نہیں ہے کہ بیوی ، بچوں اور ماں باپ کوچھوڑ کرغار میں مصلے بچھا کرعبا وت شروع کردی جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے: لاکو هُبَانِیَّة فِی اُلاسُلام (اسلام میں رہبانیت نہیں ہے) اور بنی اسرائیل نے جور بہانیت اختیار کی تھی اس کے بارے میں قرآن مجید

وَرَهُبَانِیَّةً <sup>ن</sup> ابْتَدَعُوهَا مَا تَحَبُّنهُا عَلَیْهِمْ (الحدید:۲۷) (اورر بها نیت تو بدعت تقی جوان عیسا ئیول نے گھڑ لی تقی ہم نے فرض نہیں کی تقی)

یعنی انہوں نے اپنی مرضی ہے رہا نیت کوا ختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔اس سے پینہ چلا کہ رہا نیت کوترک دنیانہیں کہتے ، بلکہ وہ تو کام چور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کل پرزندگی گزاررہے ہیں۔ترک و نیا کا مطلب سے ہے کہ انسان و نیا کی لذتوں کو ہیج سمجھے اور یقین جانے کہ لذتوں کو پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے۔جس نے د نیا کو بقدرضر ورت استعال کیا وہ انسان کا میاب رہا اور جولذتوں اور شہوتوں کے پیچھے پڑگیا وہ ہر با دہوگیا۔اس لئے انسان و نیا میں تو رہے گر د نیا کا طلبگار نہ ہے۔اور وہ سوچے کہ

۔ دنیا میں ہول دنیا کا طلب گار نہیں ہول بازار سے گزرا ہول خریدار نہیں ہول

ہم دنیا کے بازار سے تو گزریں گردنیا کے خریدار نہ بنیں۔انسان بازار سے
تو گزرتا ہے گروہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔سوطرح کی ٹریفک
ہوتی ہے گروہ ان کی طرف کان بھی نہیں دھرتا، وہ فقط گزرر ہا ہوتا ہے اس طرح ہم
جب بازار سے گزرر ہے ہوتے ہیں تو بھی پیلا چرہ فظر آتا ہے ، بھی نیلا چرہ فظر آتا
ہے ، پھنسانے کے لئے شیطان کے کئی پھندے راستے میں موجود ہوتے ہیں ،
شیطان کے چلتے پھرتے کئی جال نظر آتے ہیں۔ہم اس دنیا میں تو رہیں گرشیطان
کے جالوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔

ترک لذات دنیا کا بیرمطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے چھوڑ دے بلکہ اسے اللہ رب العزت کی طرف سے جورزق ملے وہ اسے استعال کرے مگراس کے دل میں مال و دولت جمع کرنے کی ہوس نہ ہو۔اسے جومل جائے وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعال کرے گا۔حضرت حسن بھریؓ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنا اکا برسے میرفت والاسبق ترک دنیا کے ذریعے سیکھا تسبیجات کے ذریعے نہیں۔

# ايك بيج كي عملي تفيحت

ا یک بزرگ کی خدمت میں ایک آ ومی اینے بیٹے کو لایا اور عرض کیا ،حضرت! اس کے لئے وعا فرمادیں ..... بیا یک اچھی عادت ہے۔ پہلے زیانے میں بھی لوگ ائی اولا دے لئے اللہ والوں سے دعا کرواتے تھے۔اللہ کرے کہ میں بھی اللہ والول کی دعا لگ جائے۔ بیاور بات ہے کہ کئی مرتبہ لوگ اینے بیٹوں کو لے کر دعائيں كروانے كے لئے آتے ہيں مكر باپ كى اپنى حالت اليي ہوتى ہے كہ پہلے اس کے لئے وعا کرنے کوول کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت وے ..... خیر ، ان اللہ والوں نے اس کے بیٹے کے لئے دعا کر دی۔ان کے پاس جیب میں کوئی میتھی چیز تھی ۔ انہوں نے نکال کر اس بیج کو دینا جا ہی ۔ جب انہوں نے وہ چیز بیجے کی طرف برد حالی تو بچے نے منہ پھیرلیا اور اپنے والدی طرف ویکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بجین میں بچے کے اندرمیشی چیز کھانے کا شوق شدید ہوتا ہے۔ان بزر کوں نے پھرارشا دفر مایا ، لے لو۔ بیجے نے پھراس چیز سے نظریں ہٹا کراہیے باپ کی طرف دیکھناشروع کردیا۔اس کے والدنے اسے کہا، بیٹا! حضرت آپ کو چیز دے رہے ہیں لےلو۔ جب باپ نے اجازت دے دی تو بیجے نے ہاتھ بردھایا اور وہ چز لے لی۔

جب بنجے نے وہ چیز لے لی تو ان بزرگوں کی آٹھوں میں آنسوآ گئے۔وہ آدمی حیران ہوکر پوچھنے لگا،حضرت! آپ کیوں روئے؟ وہ فرمانے گئے کہ ہم سے تو یہ بچہا ہے کہ میں نے اس کوالیں چیز دی جس کی طلب اس کے اندرشدید ہے کہا کہ اس چیز کوئییں و یکھا بلکہ آپ کی طرف و یکھا کہ میرا ابا جھے کیا کہتا ہے اس چیز کوئییں و یکھا بلکہ آپ کی طرف و یکھا کہ میرا ابا جھے کیا کہتا ہے اس چیز کوئیوں میں جلتے ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے بھی جاذب

المنطب التير المنطق المنطق

نظر مخصیتیں آتی ہیں ، ہم بھی اوھرے نظر پھیر کرد کھیتے کہ رب تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں۔

# خطرناك جادوكرني

ني عليه العلوة السلام نے ارشا دفر مايا:

ٱللَّذُنْهَا ٱسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ . كَانَ سِحُرُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ . كَانَ سِحُرُ هَارُوْتَ و مَارُوْتَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَ زَوْجِهِ. وَهلاِهِ السَّحَارَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَربّهِ .

(دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ہاروت اور ماروت کا جادوت کا جادوگرنی ہے جو بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے)

ہاروت اور ماروت دوفر شتے تنے ۔اللہ تعالی نے ان کوانسانوں کی آز مائش کے لئے جادوکاعلم دے کر بھیجا مگرانسانوں کواس کے سیجنے اور استعال کرنے سے منع فرما دیا۔ان کے پاس جو بھی جادوکاعلم سیجنے کے لئے آتا وہ ان کو بتا دیتے کہ میڈھنے اور کے آتا وہ ان کو بتا دیتے کہ میڈھنے اور استعال کرنے سے میڈھنے ان کے پاس جو بھی جادوکاعلم سیجنے کے لئے آتا وہ ان کو بتا دیتے کہ میڈھنے اور کے درمیان جدائی ڈال دیتے تنے ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بید دنیا ایک جو بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہے۔کسی با خداشاعر نے کیا خوب کھا:

لِـکُــلِ هَــىء إذَا لَمَــارَقُفَ عَوَمَّلُ وَ لَيُــسَ لِلْـهِ إِنْ لَمَـارَقَتَ مِنْ عِوَمَّل (توونياکجس چيزے بحی جدا ہوگا تيرے لئے ہر چيز کا بدل موجودے لیکن اگرتو اللہ سے جدا ہوا تو تیرے لئے کوئی بدل موجو دنہیں ہوگا )

### ايك انمول نفيحت

حضرت سلمان فاری ﷺ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند یہ میں سیدنا صدیق اکبر ﷺ کے بعدان کا نام آتا ہے۔ وہ آتش پرست کے بیٹے تھے۔ وہ کئی اساتذہ سے ہوتے ہوئے بالآخر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کواصحاب صفہ کا مانیٹر (گران) بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ السلام کوان سے اتنی محبت تھی کہ آپ ماٹھ کے ارشا وفر مایا:

السلمان منا اهل البيت (سلمان تومير الليت ميس ے )

جب نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام کی موا خات کروائی
اس وقت حضرت سلمان فاری ﷺ کو حضرت ابوالدرداء ﷺ کا بھائی بنا دیا۔ وہ
دونوں ایک دوسرے کواپنے حالات سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابوالدرداء ﷺ
بیت المقدس چلے گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے وہاں سے حضرت
سلمان فاری ﷺ کوخط لکھا اور یہ تج ریفر مایا:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَنُزَلَنِي فِي الْآرُضِ الْمُقَدَّسِ وَاتَانِيَ اللَّهُ مَالاً وَ اَوَلاَدًا. وَ اَوُلاكَا.

(سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے مقدس جگہ پر وارد ہونے کی توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی خوب دیا ہے اور اولا د بھی خوب عطافر مائی ہے )

جب حضرت سلمان فاری ﷺ نے بیہ پڑھا تو آپ نے اس خط کے جواب میں فرمایا: فاعلم يا ابا الدردا ان الارض المقدس لا تقدس الانسان و للكن تقدس الانسان باالاعمال الصالحه والاخلاق الفاضلة فيليت اعطاك الله بدل المال علما نافعا وبدل الاولاد عملا صالحا.

(اے ابو الدرواً! آپ اس بات کو جان کیجئے کہ مقدس جگہ کی وجہ سے انسان مقدس نہیں بنا کرتا بلکہ انسان کا نقدس تو نیک عمال اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے کاش! اللہ تعالیٰ تجھے مال کے بدلے علم نافع عطا فرمادیتا اور اولا دکے بدلے عمل صالح عطافر مادیتا)

اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کرامؓ کی نظر کس چیز پر رہتی تھی۔وہ دنیا کی ان چیزوں کی طرف نہیں بھاگتے تھے بلکہ ان کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف رہتی تھی۔

### عقل معاش اورعقل معاد

اہل اللہ کے مطابق عقل دوطرح کی ہوتی ہے۔

- (۱) عقل معاش
- (۲) عقل معاد

عقل معاش وہ عقل ہوتی ہے جود نیا کے فائد ہے سوچنے والی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلوگ دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں گروہ دین کے معاملے میں بڑے ہیں ہوئے ہیں گروہ دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پچھ بچھ ہی نہیں ہے۔ عقل معاداس عقل کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں آخرت کی طرف رجوع کرنے والی ہو۔ انبیائے کرا میلہم السلام دنیا میں عقل معاد لے کرتشریف لائے ، اور پھران کے صدقے ایمان والوں کو بھی عقل میں معاد لے کرتشریف لائے ، اور پھران کے صدقے ایمان والوں کو بھی عقل

معا دنھیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے اللہ والوں کے پاس بھی عقل معاد ہوتی ہے اور وہ بھی عقل معاد ہوتی ہے اور وہ بھی مرچیز کو آخرت کے نقط نظر سے ویکھتے ہیں ، ایک مثال سے بات واضح ہو جائیگی۔

### الحجى سنكت كاانعام

ایک آومی سکترے نج رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا۔ '' چکے سکترے ، چکے
سکترے 'ایک اللہ والے ان کے قریب سے گزرنے گئے۔ انہوں نے جب اس
کی آواز سنی تو ان پر جیب حال طاری ہوا۔ وہ او خجی آواز سے اللہ ، اللہ ، اللہ کہنے
گئے۔ جب ان کوافاقہ ہوا تو کسی نے پوچھا، حضرت! کیا بنا؟ حضرت نے فرمایا ، کیا
تم نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ، حضرت! وہ تو سکتر ہے نج رہا تھا
اور وہ سکتر ہے بیچ ہوئے آواز لگارہا تھا۔ '' چیکے سکتر ہے چکے سکتر ہے'' ۔ حضرت نے فرمایا ، نہیں تم سمجھے بی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہد رہا تھا'' چکے سک ترے''
لیمنی جواجھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے۔ یا یوں سمجھیں کہ جو نیکوں کے ساتھ جڑ گئے تان کی کشتی کنارے لگ گئے۔

یہیں سے فرق دیکھے لیجئے کہ دنیا دار نے اس چیز سے دنیا کوسوچا اور اللہ والوں نے اس چیز سے آخرت کوسوچا۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ والے ہوتے تو دنیا میں ہیں لیکن وہ دنیا سے دھوکانہیں کھاتے۔ان پر دنیا کا مکر وفریب واضح ہو چکا ہوتا ہے۔

#### سانيول كامنتر

جن لوگوں کوسانپ کامنتر آتا ہے وہ سانپ پکڑ لینے ہیں تکرسانپ ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچاتے ۔ ہم نے خود اس بات کا مشاہرہ کیا ہے ۔ ہمار اایک واقف آ دمی تھا۔وہ قریب ہی رہتا تھا۔اسے سانپ پکڑنے کافن آتا تھا۔اللہ کی شان کہ وہ ایک ایک میٹر کا لے سانپ پکڑ کر لے آتا تھا۔

ایک مرتبدایک سانپ سویا پڑا تھا۔ وہ آدمی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر
اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اس کے دوست نے کہا ، یہ سانپ پڑا ہے۔ وہ
کہنے لگا ، یہ سویا ہوا ہے ، سوئے ہوئے کو کیا پکڑنا۔ لہذا اس نے جا کر سانپ کو جگایا
اور جب سانپ بھا گئے لگا ، اس وقت اس نے اسے پکڑا۔ اس کا دوست کہنے لگا ، تم
نے تو سانپ کو پکڑ ہی لیالیکن ہم تو سائیکل چلانے کیلئے نگلے تھے۔ اس نے کہا ، بہت
اچھا۔ اس نے سانپ کو لیسٹ کراپٹی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے زندہ سانپ
جیب میں ڈال کر سائیکل چلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو سانپ کا منتر آتا
ہے سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

#### دنيا كامنتر

یوں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا۔ اس لئے وہ دنیا میں تو رہے مگر دنیا نے ان کوکوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھیں۔ پھر ہم دنیا میں تو رہیں گے مگر یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا۔

حضرت علی طفی کئی دفعہ محراب میں کھڑے ہوکر کہتے ، یکا صفو آء یہ بیضآء غسر غیسری (اے سونا!اے چاندی! کسی اور کو دھوکا دے) بعنی میں تیرے دھوکے میں آنے ولانہیں ہول۔ حضرت اقدس تھا نویؓ نے ایک عجیب بات کسی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عامۃ المسلمین تو بیہ بھتے ہیں کہ صحابہ کرام گی سب سے بردی کرامت بیہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کالشکر دریا میں سے بحفاظت گزرگیا

گر اہل علم کے نزد کیک صحابہ کرام گی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے سامنے فتو حات کے درواز ہے کھلے تو دنیا کا دریا بہنے لگا اور وہ اپنے ایمان کواس دنیا کے دریا ہے بحفاظت بچا کرلے گئے۔

### سیدنا حضرت عمرﷺ کے ول میں آخرت کی فکر

حضرت عمر طفیہ کواس قدر فکر آخرت تھی کہ ایک و فعد انہوں نے پینے کے لئے پانی مانگا تو کسی نے شربت لا کر پیش کر دیا۔ وہ مشروب پینے ہوئے رونے لگ مجھے کے ۔ کسی نے پوچھا۔ حضرت! آپ کیوں رورہ بیں ؟ فرمانے گئے کہ مجھے قرآن مجید کی آیت یا دا گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کہد دیں گے:

قرآن مجید کی آیت یا دا گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کہد دیں گے:

اُڈھ بُتُ مُ طَیّبہِ بِحُمُ فِی حَیَاتِ کُمُ اللّٰدُ نَیَا وَ اسْتَمْتَ عُتُمُ بِهَا (اللحقاف:٢٠)

(تم نے تو دنیا کی لذتیں دنیا میں سمیٹ لی تھیں ، وہ تصویر مل گئی تھیں ، آج تہمارے لئے میرے یاس کوئی حصہ بیں ہے)

اب سوچیں کہ انہوں نے پانی ما نگا اور اس کے بدلے میں شربت ملا تو اس کو پینتے ہوئے رونے لگ مگئے کہ ایبا تو نہیں کہ آخرت کی لذتیں ونیا میں ہی مل رہی ہوں۔

### سيدنا حفرت عمرهه كازېد

حضرت عمر طفیہ کی گزران بہت مشکل تھی۔حضرت علی طفیہ اور چند دوسرے صحابہ کرا میں بھی متھانہوں نے مل کرمشور ہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر کو بیت المال سے بہت کم مشاہر ہ ملتا ہے ،اسے بڑھا تا چاہیے۔سب نے مشور ہ کرلیا کہ اتنا بڑھا تا چاہیے۔سب نے مشور ہ کرلیا کہ اتنا بڑھا تا چاہیے۔ سب المین سوال بہ پیدا ہوا کہ امیر المؤمنین کوکون بتا ئے۔اس کے لئے کوئی

تیار نہ ہوا۔ مشور سے میں طے پایا کہ ہم ام المؤمنین سیدہ حفصہ ظاہدکواس مشورہ سے آگاہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنے والدمحتر م کوبیہ بات بتا دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ حفصہ طاب کو اپنا مشورہ بتا دیا۔ بیہ بھی کہا کہ ہمارے ناموں کا علم امیرالمؤمنین کونہ ہو۔

ام المؤمنین سیدہ هصه کے ایک مرتبہ موقع پاکر امیر المؤمنین حضرت عمر کے بتا یا کہ ابیا جان! کی حضرات نے بیسوچا ہے کہ آپ کا مشاہرہ کی بوحا دینا چاہیے۔ کیونکہ آپ کا وقت تنگی میں گزرر ہاہے۔ حضرت عمر کے نیا ہی ہیں کر رر ہاہے۔ حضرت عمر کے بیا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی۔ بیس کس کس نے مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گی۔ بیس کر حضرت عمر کے نام نام بیاد بی تو میں ان کوالی سزاد بتا کر حضرت عمر کے نام نام بیاد بی تو میں ان کوالی سزاد بتا کہ ان کے جسموں پر نشان پڑجاتے کہ بیلوگ جمھے دنیا کی لذتوں کی طرف ماکل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر فر مایا ، هصه! تو جمھے بتا کہ تیرے گھر میں نبی علیہ السلام کی گزران کیری تھی۔ اور پھر فر مایا ، هصه! تو جمھے بتا کہ تیرے گھر میں نبی علیہ السلام کی گزران کیری تھی۔ اور پھر فر مایا ، هصه! تو جمھے بتا کہ تیرے گھر میں نبی علیہ السلام کی

سیدہ هفت نے جواب میں کہا کہ میرے آتا مل اللہ کے پاس پہنے کے لئے ایک ہی جوڑا تھا۔ دوسرا جوڑا گیرورنگ کا تھا جو بھی کسی لشکر کے آنے پر یا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے ، مجور کی چھال کا ایک تکیہ، ایک کمبل تھا جے سردیوں میں آدھا او پراور آدھا نیچے لے لیتے تھے اور گرمیوں میں چار تہہ کر کے بینچے بچھا لیتے تھے ، میرے گھر میں کی دنوں تک چو لیے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ، میں نے ایک مرتبہ میں سے کھر میں کی دنوں تک چو لیے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ، میں نے ایک مرتبہ کھر میں کی دنوں تک چو لیے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ، میں نے ایک مرتبہ کھر میں کی دنوں تک چو لیے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ، میں نے ایک مرتبہ کھی اسے شوق سے کھایا۔

بین کر حضرت عمر ﷺ نے فرمایا ، حفصہ "! نبی علیہ السلام نے ایک راستے پر

زعرگی گزاری ، ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر طفیہ نے بھی ای راستے پرزندگی گزاری اور وہ اپنے محبوب المؤینی سے ل مجے ہیں ، اگر میں بھی ای راستے پر چلوں گا تو پھر میں ان سے ل سکوں گا اگر میرا رستہ بدل گیا تو منزل بھی راستے پر چلوں گا تو بھر میں ان سے ل سکوں گا اگر میرا رستہ بدل گیا تو منزل بھی بدل جائے گی ....سیان اللہ ....ان حضرات کو بیے حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی کہ بید نیا وی فعین حاصل وی زندگی ختم ہونے والی ہے اس لئے وہ ضرورت کے بقدر دنیا وی فعین حاصل کرتے تھے اور لذتوں کو آخرت پر چھوڑ دیتے تھے۔

# سيدنا حضرت صديق اكبر المسكاز بدفي الدنيا

ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کے اہلیہ کے دل میں بڑی تمنائقی کہ گھر میں کوئی سویٹ ڈش تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے اس کیا کہ کچھ پیسے دیں۔ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کے انہوں نے خرمایا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ نے سوچا کہ مجھے روز اند کا جو تھوڑ اتھوڑ اخر چہ ملتا ہے میں اس میں سے بچاتی رہتی ہوں جب مناسب رقم جمع ہوگئی تو کوئی میٹھی چیز بنالوں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن سویٹ ڈش بنائی ، خود بھی کھائی اور سیدنا صدیق اکبر کے انہوں نے ایک دن سویٹ ڈش بنائی ، خود بھی کھائی اور سیدنا صدیق اکبر کے گئیں کہ آپ مجھے جور وز اند کا خرچہ دیتے ہیں میں نے اس میں سے تھوڑ اتھوڑ المحوث المی کے گئیں کہ آپ مجھے جور وز اند کا خرچہ دیتے ہیں میں نے اس میں سے تھوڑ اتھوڑ المحوث المحد کے اور آج یہ سویٹ ڈش بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت بچا کر کچھ پیسے اکشے کے اور آج یہ سویٹ ڈش بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت المحال سے لینابند کر دی۔

### سيدنا حضرت عثمان غني ﷺ كى سخاوت

الله رب العزت نے جن محابہ كرام كود نيا كا مال ديا وہ دونوں ماتھوں سے

اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تا کہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ رہے یا ئیں۔

سیدناعثمان غی رفت کو اللہ رب العزت نے خوب مال دیا تھالیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے بھی در لیخ نہیں کرتے تھے۔ بئر رومہ ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی مشکل کا سامنا تھا، وہ اس یہودی سے پانی خاصل خریدتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی کھی نے دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے تو وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے فر ما یا کہ یہ کواں فروخت کردو۔ اس نے کہا، میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے میں تو نہیں بیکوں یہودی کا جواب سن کرسیدنا عثمان غنی نے فر ما یا کہ آپ آ دھان کے دیں اور قیمت پوری کے ایس فراست ہوتی ہے بیات فراست ہوتی ہے بیاتی نکالیس اور دوسرے دن ہم یانی نکالیس اور دوسرے دن ہم یانی نکالیس اور دوسرے دن ہم یانی نکالیس گے۔

جب سیرناعثمان عنی کے اسے پیسے دے دیئے تو آپ نے اعلان کروادیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کا فرسب بغیر قیمت کے اللہ کے لئے پانی استعال کریں۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خرید نے والا کون ہوتا تھا۔ چنا نچہ وہ یہودی چند مہینوں کے بعد آیا اور کہنے لگا، جی آپ مجھ سے باتی آ دھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آ دھا بھی خرید کراللہ کے لئے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی کے ہاتی تا مان سے لدے ہوئے ایک ہزار اونٹ

نی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سامان خور دونوش کی ضرورت تھی اور قط بھی تھا۔ صحابہ کرائے بوئی مشکل کے حالات میں تھے۔ انہی دنوں سیدنا عثان غی خطا کے حالات میں تھے۔ انہی دنوں سیدنا عثان غی خطا کہ ایک ہزار اونٹ سامان سے لدے ہوئے شام سے آئے۔ مدینہ کے سب تا جرخرید نے کے لئے پہنچ گئے ۔ وہ کہنے گئے کہ آپ جتنا منافع لینا چا ہتے ہیں لے لیس۔ آپ نے پوچھا۔ کتنا منافع وہ کے ایک آپ نے بیا منافع دو کے دوں گالیتی جتنے کا آپ نے یہ مال خویدا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تھوڑ اہے۔ خریدا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تھوڑ اہے۔ خریدا ہے اس سے دوگنا دینے کے لئے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تھوڑ ا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نہیں دوسرے نے کہا کہ میں نہیں دوسرے نے کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں ، تیسرے نے کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں ، تیسرے نے کہا کہ میں نہیں دیتا ہوں البتہ اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے تو بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔

سیدنا عثمان عنی ظاہد نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا گا کہ ہے جس نے دس گنا کی تو کی گارنٹی وی ہے، ویسے اس نے ستر گناہ بھی کہا ہے اور سات سو گنا بھی کہا ہے، بلکہ وَاللّٰهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابِ اوراس نے کہدویا ہے کہ میں بغیر حساب کے اس کا اجردوں گا، چنا نچہ یہ کہہ کرآپ نے سارا مال ای وقت اللّٰہ کی راہ میں صدقہ کردیا۔ سجان اللّٰہ۔

# فرمان نبوی من شینه پر بزار در خنول کی قربانی

وہ صحابہ کرام جونے نے مسلمان ہوتے تھے نبی علیہ السلام ان کی تالیف قلب کے لئے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرمایتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا۔ تشریف فرمایتے۔ ایک آ دمی جونیا نیامسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

وہ کہنے لگا ، اے اللہ کے نبی مٹھیلیٹے! میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے، وہمسلمان بوڑ ھا ہو چکا ہے،اگرمیر ہے درختوں کی لائن سیدھی ہوتو اس میں اس کے وس درخت آجاتے ہیں ، اس طرح میں حفاظت کے لئے د بواربھی بنا سکتا ہوں ۔ میں نے اس بوڑ ھے مسلمان سے کہا ہے کہ بیدوس درخت مجھے دولیکن وہ بیچنے پرآ ماوہ نہیں ہے،لہذا آپ مہر بانی فر ما کریپہ درخت دلوا دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑ ھے صحابی ﷺ کوطلب فر مایا۔ و وصحابی ﷺ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے .....احیما' بوڑھوں کی سمجھ بعض او قات اپنی ہی ہوتی ہے کیونکہ عمر ہی الیبی ہوتی ہے۔ بوڑھا آ دمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ایک بوڑھا آ دمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تواس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جی مجھے بہت کم وکھائی ویتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، با باجی! یہ بڑھایا ہے۔ بوڑھا آ دمی پھر کہنے لگا ، ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی ریہ بردھایا ہے۔ بوڑ ھے آ دمی نے پھر کہا، ڈاکٹر صاحب! مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا ، ڈاکٹر صاحب نے کہا ، جی بیر برد ھایا ہے ۔ وہ پھر کہنے لگا ، ڈاکٹر صاحب! میں چلنا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جا تا ہے۔ ڈ اکٹر صاحب نے کہا ، جی بیہ برُ ها یا ہے۔ بوڑ ھا آ ومی برُ ھا ہے والا جواب بار ﴿ سُ كُرْتُكُ آ چِكا تَھا اور غصے مِیں کہنے لگا ، میرکیا بات ہوئی کہ ہر چیز بڑھا یا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ، با باجی! میہ بھی بڑھایا ہے ....خبرات سٹھیکٹے نے اس صحابی منٹھے کو بلایا اور فر مایا کہ آپ کا سے بھائی جا ہتا ہے کہا گرآ ہے اینے وس درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی ﷺ آگے ہے یو چھتے ہیں ،اے اللہ کے نبی مٹائیآ تیم! یہ آپ کا تھم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ مٹائیلیلم نے ارشا دفر مایا ، یہ میراتھم نہیں بلکہ مشورہ ہے، شہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ اے اللہ کے بی من اللہ اللہ ایس نہیں دینا چا ہتا۔ جب اس بوڑ صحابی خطا نے کہا کہ میں نہیں وینا چا ہتا تو نیا مسلمان کچھ ما یوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم اسے نہیں دینا چا ہتا ہوں لبندا تجھے دے دو۔ فرمایا کہ اگرتم اسے نہیں وینا ہوں لبندا تجھے دے دو۔ انہوں نے پھر بو چھا، اے اللہ کے نبی من قبلین ایس آپ کا تھم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ منظورہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ منظین نے ارشاد فرمایا ، مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی خطا اپنے گھر کے لئے روانہ ہونے لگے تو آپ منظین نے ارشا وفرمایا کہ سنو! تہیں جنت کے درخت اس کے بدلے ملیں گے اور میں جنت میں برا باغ داوانے کی ضانت ویتا ہوں ، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے گے ، اے اللہ کے نبی منظین نہا ہوں ، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ ایکن وہ کہنے گے ، اے اللہ کے نبی منظین نہا ہوں ، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ ایکن وہ کہنے گے ، اے اللہ کے نبی منظین ہے ایک حاجہ المی (اب جھے کوئی ضرورت نہیں ہے) ، یہ کہ کر اے اللہ کے نبی منظین کے اسے کئے۔

یہ بات ایک ایسے صحابی طفیہ نے سی جن کا ایک ہزار درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ملٹھ آئے ہا! آپ نے جوخوشخبری اسے دی ہے کہ اگرتم مید دس درخت وے دوتو تہمیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا ، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا یا میر ہے ساتھ بھی ہے؟ آپ ملے گا اور گھر بھی ملے گا ، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا یا میر ہے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے ملے گا ، اگرتم خرید کر دے دوتو یہ وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے گئے ، بہت اچھا۔

وہ صحافی ﷺ وہاں سے چلے اور پچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔انہوں نے بوڑھے میاں کوسلام کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔وہ کہنے لگے نہیں آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے میں قبا کا فلاں اميرآ دمى ہوں جس كا ايك ہزار درختوں كا باغ ہے۔ بوڑ ھے مياں كہنے گئے، ہاں
ہاں اس كى تو ميں نے بؤى شہرت ئى ہے۔ اچھا آپ وہى ہيں، آپ كے باغ ميں تو
ہوں اعلىٰ مجور ميں ہيں اور بہت زيادہ پھل ديتی ہيں۔ وہ كہنے گئے، اچھا آپ نے
ہمى ميرے باغ كا تذكرہ سنا ہوا ہے۔ اب ميں آپ كے ساتھا يك سودا كرنے آيا
ہوں۔ بوڑھے مياں كہنے گئے، وہ كيا؟ انہوں نے كہا، آپ كے جو بيدس درخت
ہيں يہ جھے دے ديں اور ميرا ہزار درختوں والا باغ آپ لے ليں۔ بين كران كى
آئكھوں ميں چيك آگئى .....وہ بوڑھے مياں تھے اورا نمى پران كى گزران تحى اس
لئے وہ چھوڑ نانہيں چا ہے تھے .....كين جب انہوں نے بيا كہ اس كے بدلے
ميں ايك ہزار درختوں كا باغ ملے گا تو وہ كہنے گئے، ٹھيك ہے ميں تيرے ساتھ سودا
کر ليتا ہوں۔ چنا نچہ طے پاگيا كہ بوڑھے مياں نے ہزار درختوں كے بدلے دس
درخت نے ہیں۔

وہ صحافی طفیہ بیسودا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے،اے اللہ کے بیں ،اوراب میں عرض کرنے گئے،اے اللہ کے بیں ،اوراب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا ، میں صانت و بتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔

نی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جنت کی صافت کی خوشخری سن کروہ ہزار درختوں کے باغ کے اندر واخل نہ ہوئے۔ درختوں کے باغ کے اندر واخل نہ ہوئے۔ وہیں کارے پر کھڑے ہوکرا پی بیوی کوآ واز دی اور کہا ، اے فلال کی امی! اے فلال کی امی! اے فلال کی امی! اے فلال کی امی! اے فلال کی امی است ہے آپ اندر کیوں نہیں آتے۔ وہ کہنے فلال کی امی ایا بات ہے آپ اندر کیوں نہیں آتے۔ وہ کہنے

گے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں ، اب میہ باغ میر انہیں ہے بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے ، سامان اور بچوں سمیت باہر آجا، میں ادھرہی انظار کروں گا۔ بیوی نے جب بیساتو کہنے گئیں، میں تجھ پر قربان ہوجا وَں تو نے زندگی میں پہلی وفعہ اچھا سودا کر کے میر اول خوش کر دیا ہے۔ چنا نچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آگئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ....سبحان اللہ جن کا مال ایسا ہوکہ اللہ کے لئے وہ اسے لگا رہے ہوں تو وہ مال تو ان کے لئے بہترین سواری ہے اور اگر مال لذت دنیا کی خاطر ہوتو پھروہ نقصان دہ ہے۔

#### مالداریا مال کے چوکیدار

یہ بات ذہن نٹین کرلیس کہ پچھلوگ مال دار ہوتے ہیں اور پچھلوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں اور پچھلوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں مال ہواور اللہ کے راستے میں خوب لگار ہے ہوں اور مال کے چوکیدار وہ ہوتے ہیں جوروز انہ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں۔ وہ گئتے رہتے ہیں کہ اب استے ہو گئے اب استے ہوگئے۔ وہ بیچار سے چوکیداری کرر ہے ہوتے ہیں ،خودتو چلے جا کیں اور ان کی اولا دیں عیاشیاں کریں گی۔

# ونیایانی کی مانندہے

اللدرب العزت فرماتے ہیں:

وَاصُوبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيلُوةِ اللَّذُنَيَا كَمَاءِ أَنُوَلَنَهُ مِنَ السَّمَاءِ (اوران كويتا ديس كه دنياكى زندگى كى ايسے ہے جيسے ہم نے اتاراپانى علم الله القيم الكافية المنظمة الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية

آسان سے ) (الکھف : ۴۵ )

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پانی ہے دی ہے۔ ونیا اور پانی میں آپ کوئی چیزیں مشترک نظر آئیں گی ۔اس سلسلہ میں چندمثالیں پیش خدمت ہیں ۔

# تپلی قدر مشترک

پانی کی صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پر بھی نہیں تفہرتا۔ اسے جہاں بہنے کا موقع ملے بہتا ہے۔ جس طرح پانی ایک جگہ نہیں تفہرتا ای طرح دنیا بھی بھی ایک جگہ نہیں تفہرتی ۔ جہاں موقع ملت ہے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو بندہ سے بھتا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے اس کے پاس سے دنیا روز اندکھ مک رہی ہوتی ہے۔ یا در حمیں کہ بیآ ہتہ آ ہتہ کھ سکتی ہے۔ کسی کے کہ بیآ ہتہ آ ہتہ کھ سکتی ہے۔ کسی کے پاس سے بچاس سال میں کھ سکتی ہے۔ کسی کے پاس سے سوسال میں کھ سکتی ہے۔ کسی کے بیس سے سوسال میں کھ سکتی ہے۔ گر بیٹر ک کو پیٹنیس چاتا۔ بیہ ہر بندے کے پاس جاتی ہے گر بیک کے پاس تفہرتی بندے کو پیٹنیس چاتا۔ بیہ ہر بندے کے پاس جاتی ہے گر بیک کے پاس تفہرتی نہیں ہوتا۔ ایک ہز رگ نہیں ہے۔ اس نے کی لوگوں سے نکاح کئے اور ان سب کور تڈ واکیا۔ ایک ہز رگ ذبیس ہے۔ اس نے کی لوگوں سے نکاح کئے اور ان سب کور تڈ واکیا۔ ایک ہز رگ ذبیس خواب میں دنیا کو ایک کنواری ہی رہی ؟ کہنے گئی ، جنہوں جھ سے ذکاح کر نے ہر آ ما دہی نہیں نکاح کے وہ مرد نہیں شے اور جو مرد شے وہ جھ سے نکاح کر نے ہر آ ما دہی نہیں صدی

اس لئے اللہ والے دنیا کی طرف محبت کی نظر سے نہیں و کیھتے۔ان کی نظر میں مطلوب حقیق اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔لہذا ان کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔وہ آخرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کو دنیا ک

لذتیں ملتی ہیں تو وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کا اجر آخرت کی بجائے کہیں ہمیں ونیا ہی میں نہوے دیا جائے۔

### دوسری قدر مشترک

دوسری قدرمشترک ہیہ ہے کہ جوآ دمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ای طرح دنیا بھی الیں ہے کہ جوآ دمی بھی اس میں تھسے گا وہ متاثر ہو ئے بغیر نہیں رہے گا۔

### تيسرى قدر مشترك

تیسری قدر مشترک ہے ہے کہ پانی جب تک ضرورت کے مطابق ہو فائدہ
مند ہوتا ہے۔ اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح
دنیا بھی اگر ضرورت کے مطابق ہوتو بندے کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اور جب
ضرورت سے بڑھ جائے تو پھر بینقصان پہنچا ناشر وع کر دیتی ہے۔ پانی کا سیلاب
جب آتا ہے تو بند بھی تو ڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی
طرح جن لوگوں کے پاس بھی ضرورت سے بہت زیادہ بال ہوتا ہے وہ عیاشیاں
کرتے جیں اور شریعت کی صدود کوتو ڑ دیتے ہیں۔ جولوگ جوئے کی بازیاں لگاتے
کرتے جیں اور شریعت کی صدود کوتو ڑ دیتے ہیں۔ جولوگ جوئے کی بازیاں لگاتے
ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں گنواتے ہیں۔ وہ ان کی ضرورت کا پیسے تھوڑ ا ہو
تا ہے۔ انہیں تو بالکل پروائی نہیں ہوتی۔

# چوتھی قدر مشترک

ایک تفییر میں اس آیت کے تحت لکھاہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو پانی کے ساتھ مثا بہت اس لئے دی ہے کہ پانی کثیر مقدار میں ہوتو پاک ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ذا گفتہ، اس کا رنگ اور بونہ بدلے۔ اگر اس کا ذا گفتہ، رنگ یا بوبدل جائے تو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔ فقہانے لکھا ہے کہ جس پانی کا ذا گفتہ، رنگ اور بونہ بدلے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔

# علمى نكته

وضوییں چہرے کا دھونا ضروری ہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں اور ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو کی تر تیب میں سنت کو فرض پر مقدم کیوں کیا ہے، جبکہ تن یہ بنتا ہے کہ سنت پر فرض کو مقدم کیا جا تا اور سنتیں بعد میں ہوتیں فقہا نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ جب کوئی آ دمی پانی کے ساتھ وضو کرنے لگے گا اور وہ اپنے ہاتھ میں پانی لے گا تو اسے آنکھوں سے دیکھ کر پانی کے رنگ کا پھ چلے گا، جب منہ میں ڈالے گا تو ذا کقہ کا پھ چلے گا، ور جب ناک میں ڈالے گا تو ذا کقہ کا پھ چلے گا اور جب ناک میں ڈالے گا تو اسے بوکا پیتہ چل جائیگا۔ اس طریقہ سے جب اسے تسلی ہو جائے گی کہ پانی کا رنگ بھی ٹھیک ہے تو وہ شریعت کا تھم پورا ہے، اس کا ذا کقہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی بو بھی ٹھیک ہے تو وہ شریعت کا تھم پورا کرنے کیلئے جبرے کو دھوئے گا۔

اس طرح کسی کے پاس جتنا بھی مال کیوں نہ ہو، اگر حرام کی وجہ سے اس کا ذاکقہ نہیں بدلا اور اگر زکوۃ ادانہ ذاکقہ نہیں بدلا ، اگر مشخبہات کی وجہ سے اس کا رنگ نہیں بدلا اور اگر زکوۃ ادانہ کرنے کی وجہ سے اس کی یونہیں بدلی تو وہ سب کا سب مال پاک ہوگا۔ یعنی جس بندے کے اندر حرام مال آئے ، مشخبہ مال آئے یا اگر چہ حلال مال آئے گر اس میں تکبراور میں بھی آجائے تو پانی کی مانند بیدونیا بھی نا پاک ہوجائے گی۔

### د نیا تھیل تماشاہے

الله رب العزت ایک اورجگه پرارشا دفر ماتے ہیں:

و تما هله و المحيوة الدُنيّة إلا لَهُو وَ لَعِبٌ طَو إِنَّ الدَّارَ الدَّارَ اللَّاحِرَةِ لَهِى الْحَيَوَان لَوْ كَاكُو ا يَعْلَمُون (عنكبوت: ١٣) الأَخِرَةِ لَهِى الْحَيَوَان لَوْ كَاكُو ا يَعْلَمُون (عنكبوت: ١٣) [اور بيدنياكي زندگي نبيس مُركهيل تماشا اور آخرت كي زندگي نو بهيشه ريخ والي بي كاش بيجان لينت ؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کھیل تماشے کے ساتھ تھیں۔ وی اس کی کئ وجوہات ہیں۔

• د نیا میں سب سے جلدی ختم ہونے والی چیز کھیل تما شاہے۔ جینے بھی کھیل تماشے ہیں وہ چند گھڑیوں کا ہوتا ہے اور وہ چند گھڑیوں کا ہوتا ہے اور سرکس کا تما شابھی چند گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ سرکس کا تما شابھی چند گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ سرکس کا تما شابھی چند گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی د نیا کو کھیل تما شے کے ساتھ تصبیبہہ دی ہے تا کہ لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ د نیا گھڑی دوگھڑی کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیا مت کے دن کہیں گے:

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة (الروم:٥٥)

(وہ نہیں کھڑے گھرایک گھڑی)

حیٰ کہ چھتو یہاں تک کہیں گے

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحْهَا (النَّوْعَت:٣١)

(وہ دنیا میں نہیں رہے مگر صبح کا تھوڑ اسا دفت یا شام کا تھوڑ اسا دفت) سوسال کی زندگی بھی تھوڑی ہی نظر آئے گی۔ کو یا

#### '' 'خواب تھا جو پچھ کہ دیکھا جو سناا فسانہ تھا''۔

حضرت نوح علیہ السلام کی عمرا یک ہزار سال سے زیادہ تھی۔ نوسو بچپاس سال تو تبلیغ کی عمرت نوح علیہ السلام کی عمرا یک ہزار سال سے بعد بھی ساٹھ سال زندہ سے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے بوچھا، اے میرے بیارے نبی! آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ! جھے بول محسوس ہوا کہ ایک مکان کے دو در دازے تھے، میں ایک میں سے داخل ہوا اور دوسرے میں سے نکل آیا۔ تو جب ایک ہزار سال کی زندگی یون فر آئے گی تو بھردنیا کی سوسالہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔

مرنے والے کو بہی محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی دہر کی بات تھی۔ آپ خود تجربہ کرکے دیکھ لیس۔آپ ذرا پرائمری سکول کی زندگی کو یا دکریں،آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کل کی بات ہے حالا نکہ اس وفت کو گزرے ہوئے پچاس سال گزر گئے ہوں مے۔

- دنیا کو کھیل تماشے سے تشبیہ دینے میں دوسری بات بیتمی کہ عام طور پر کھیل تماشا و کیھنے کے بعد بندے کو افسوس ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس پیسے بھی ضائع کیے اور وفتت بھی ضائع کیا۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جولوگ کھیل تماشا دیکھتے ہیں وہ بھی بعد میں کہتے ہیں کہ بس ہم ایسے ہی چلے گئے ، ہمارے کی ضروری کام رہ گئے ہیں۔ ونیا دار کا بھی بالکل یہی حال ہوتا ہے کہ اپنی موت کے وفت افسوس کرر ہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اینی زندگی ضائع کردی۔
- ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے کھیل تماشے عام طور پرسائے کی ما نند ہوتے ہیں۔ سکرین پر تو نظر آتا ہے کہ بندے چل رہے ہیں محر حقیقت میں ان کا سابیچل رہا

ہوتا ہے۔ اور جوان کے پیچے بھائے ہیں وہ سائے کے پیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسا بی ہے۔ جواس کے پیچے بھاگتا ہے وہ بھی سایہ کے پیچے بھاگ رہا ہوتا ہے۔اس سے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔

# ونیامردارکی مانندہے

نى عليه السلام نے ارشاد فرمایا: اَللَّهُ نَيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُوْهَا كِلاَبّ

( دنیامردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں )

یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام جوامت پراتے شفق اور مہر بان بیں ، ان کے بیالفاظ بیں کہ ذیبا مردار ہے اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ حدیث پاک میں کو سے کالفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ کتے کالفظ استعمال ہوا ہے حالا نکہ جس طرح کتا مردار کھاتا ہے کوا بھی مردار کھاتا ہے۔ اس کے پیچھے کچھے حقائق بیں۔

( الميلائي مثال كے طور پر كۆ ہے كو جہاں كہيں كوئى مردار ملتا ہے تو وہ اسے اكيلانہيں كھا تا بلكہ وہ مردار و كي كرشور بچا تا ہے اور اپنى سب برادرى اور قوم كو بلاليتا ہے اور پچر وہ سب مل كر كھاتے ہيں۔ ليكن كتا مرداركو ہميشدا كيلا كھا تا ہے۔ وہ كى دوسرے كے كى بھى شراكت پسندنہيں كرتا۔ اس كے سامنے اس كے قد ہے بھى پانچ گنا بزامردار پڑا ہوتا ہے ، وہ خود اكيلے اس كو كھا بھى نہيں سكتا گر وہ دوسرے كو بھى برداشت نہيں كرے گا۔ بلكہ اگركوئى دوسراك آ جائے تو وہ مرداركو چھوڑ كراس كتے كے ساتھ لڑنا شروع كردے گا۔ الكركوئى دوسراك آ جائے تو وہ مرداركو چھوڑ كراس كتے كے ساتھ لڑنا شروع كردے گا۔ اور پھر جوزيا دہ طاقتور ہوگا وہى اس كو كھائے گا۔ يہى حال دنيا داركا ہے۔ وہ بھى دنيا كا

سارا فائدہ خود لینا چاہتا ہے۔ اگر چند بند سے طرکر کام کریں تو ان میں سے ہرایک کی بیہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے کھاتے میں زیادہ آجائے۔ وہ بھی دوسروں کو دینا پہند نہیں کرتا بلکہ سارے کا سارا خود لینا چاہتا ہے۔ گویا اس کے اندر بھی کتے جیسی صفت ہے کہ جس طرح کتا اکیلا مردار کو کھا تا چاہتا ہے اس طرح بیجی ساری دنیا کے خزانوں کو اکیلا سیٹنا چاہتا ہے۔ اس طرح بیجی ساری دنیا کے خزانوں کو اکیلا سیٹنا چاہتا ہے۔

(دورائی دوسرانکتہ یہ ہے کہ کو انہی کسی مردہ کو سے کوئیں کھا تا۔ بلکہ اگر کہیں پر مردہ کو اپر ابھوتو کو سے دہاں پر آنے سے کتر اتے ہیں اور خوب شور می تے ہیں۔ جب کہ کتے کی حالت میہ ہوتی ہے کہ اگر اسے کسی مردار کتے کی ہڈیاں مل جا کیں تو وہ ان کو بھی چبالیتا ہے۔ یہی حال دنیا دار کا ہے کہ وہ دنیا سے تو دھو کا کرتا ہی ہے، اگر اس کا کوئی بھی چبالیتا ہے۔ یہی حال دنیا دار کا ہے کہ وہ دنیا سے تو دھو کا کرتا ہی ہے، اگر اس کا کوئی بھائی بھی اس کے ساتھ کا مرت تو وہ اس کو بھی دھو کا دیتے سے باز نہیں آتا۔ اس کمینی دنیا کی خاطر اپنا بن کر اپنوں کو دھو کا دیتا ہے۔ قریبی رشتہ دار آپس میں کا م کرتے ہیں مگر دھو کا دسے جو کتے کے اندر ہوتی ہے دھو کا دے جاتے ہیں۔ کو یا ان کے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے جو کتے کے اندر ہوتی ہے دھو کا دے جاتے ہیں۔ کو یا ان کے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے جو کتے کے اندر ہوتی ہے

تسرانک ہے۔ اگرکوئی آدوس کے تو ال سے عبرت پکڑتا ہے۔ اگرکوئی آدی کی کوے کو مار کرافکا دے تو کوے قریب آنا چھوڑ دیں گے۔ وہ اس جگہ سے عبرت پکڑیں گے کہ اس نے جب ایک کو سے کو مارڈ الا ہے تو ہم بھی اگر ادھر مجے تو ہمیں بھی مارڈ الے گا الیکن کما دوسرے کتوں سے عبرت نہیں پکڑتا۔ یکی حال دنیا دار کا ہوتا ہے۔ مارڈ الے گا الیکن کما دوسرے کتوں سے عبرت نہیں پکڑتا۔ یکی حال دنیا دار کا ہوتا ہے لین اس کے سامنے روز اند دنیا دار مرد ہے ہوتے جی اور ان کا براانجام ہور ہا ہوتا ہے لین اس کے سامنے روز اند دنیا دار مرد ہے ہوتے جی دنیا مل جائے۔ ایک کری کوچھوڑتا ہے اور اس کے باوجود دنیا دار ہی جا ہتا ہے کہ جمعے بھی دنیا مل جائے۔ ایک کری کوچھوڑتا ہے اور اس سونی پر انتخا دیا جا تا ہے مگر دوسراتیار ہوتا ہے کہ کری جمعے دے دی جائے۔ پر تو روز کا

تماشاہے۔آپ سنتے ہی ہیں کہ

رات کوامیر ہیں مسبح کوفقیر ہیں ،

رات کووزیر ہیں صبح کواسیر ہیں ،

رات کووز براعظم ہیں صبح کواسیراعظم ہیں ،

رات کوصدر ہیں صبح کو ملک بدر ہیں ،

کیکن عبرت کوئی نہیں پکڑتا۔ایک جاتا ہے اور کئی تیار ہوتے ہیں۔وہ بیہیں و کیھتے کہ ہم سے پہلے والے کا کیاانجام ہوا۔

ر المحالی ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر کو امر دار کھاتا ہے تو وہ زم کوشت کھاتا ہے اور ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہی حال ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہی حال دنیا دار کا ہے کہ وہ پہلے جائز منافع کماتا ہے اور پھر سود در سود بھی کھاتا ہے۔ کو یا ہڈیاں بھی چھوڑتا ہے۔ کو یا ہڈیاں بھی چھوڑتا ہے۔

کھائے بھی تو وہ رات کواپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات کواس مردار کے پاس کھائے بھی تو وہ رات کواپ کو اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات کواس مردار کے پاس نہیں تھہرتا۔ وہ دن میں اسے کھائے گا اور رات کو واپس چلا جائے گا ۔ لیکن کتے کی عادت اور ہے۔ وہ دن میں اسے کھائے گا اور رات کو ایس چلا جائے گا ۔ لیکن کتے کی عادت اور ہے۔ وہ دن میں اسے کھائے گا اور رات کواس پر بیٹھ کر پہرہ د سے گا تا کہ کوئی اور کتا اس پر تابیش نہ ہو جائے۔ یہی حال دنیا دار کا ہے۔ وہ سارا دن دکان کے اندر ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ نماز بھی پڑھر ہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے اور رات کو دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ نماز بھی پڑھر ہا ہوتا ہے تو دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔ حتی کہ وہ نماز بھی پڑھر ہا ہوتا ہے تو دکان اس کے اندر ہوتی ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ دنیا کا طلبگا رکتے کی سی عادات رکھتا ہے۔ صدق رسول الللہ مٹھ آیاتہ

الله رب العزت جميں دنيا كا طلبكار بننے ہے محفوظ فرمائيں ( آمين ثم آمين )

#### دورحاضر کاسب سے بڑا فتنہ

آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت ہے۔ ہر بندے کے دل کی تمنا ہے کہ

یلَیْتَ لَنَا مِفُلَ مَآ اُوْتِی فَارُونُ لا اِنَّهُ لَذُوْ حَظِّ عَظِیْمٍ ٥ (القصص: ٩٥) (کاش! ہمارے پاس اتنا ہو جتنا کہ قارون کو دیا گیا ہے بیشک اس کی بڑی قسمت ہے)

ہر بندے کی یہی تمناہ، الا ماشاء اللہ۔

### ونیا کیاہے؟

ا تنا کچھ سننے کے بعد دل میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا ہے کیا؟ مولا نا رومؓ نے ایک جگہ پر بہت اچھے انداز میں بیہ بات سمجھائی ہے۔وہ فر ماتے ہیں :

> میست ونیا از خدا عاقل بدن نے تماش و نقرہ و فرزند و زن

( دنیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ مال ، پیسے، بے اور بیوی کا نام دنیانہیں ہے )

 که کوئی آ دمی د کان پر بیشا ہوا بھی دین دار ہو۔ بیدل کی حالت پرمنحصر ہے۔

# دوآ دمیوں کی قلبی کیفیت

یخ شہاب الدین سہرور دیؓ نے لکھا ہے کہ میں حج پر گیا۔ میں نے وہاں ویکھا كدايك آ دمي غلاف كعبه كو يكر كر دعائيں ماسك رہا تھا جب ميں اس كے دل كى طرف متوجه ہوا تو اس کا دل اللہ ہے غافل تھا۔ وہ اس لئے کہ اس کے ساتھ پچھاور لوگ بھی حج برآئے ہوئے تھے، دعا ما تکتے وقت اس کے دل میں بیتمنا پیدا ہور ہی تھی کہ کاش میرے دوست مجھے و کیھتے کہ میں کیسے رو رو کر دعا کیں مانگ رہا ہوں۔ وہ آ دمی بیمل اللہ کے لئے نہیں کررہا تھا بلکہ دکھا وے کے طور پر کررہا تھا۔ پھر فریاتے ہیں کہاس کے بعد منی میں آیا اور میں نے دیکھا کہایک نوجوان اینا مال فروخت کرر ہاتھا۔اس کےاردگردا تنا ہجوم تھا کہوہ لوگوں کے جمرمٹ میں کھرا ہوا تھا۔فرماتے ہیں کہ بب میں اس سے ول کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے اس سے ول کوایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالی سے غافل نہیں یایا۔ یہی مقصود زندگی ہے کہ ہم اییخ کار و بار میں ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں ، ہمارا دل ہر وفت اللہ رب العزت كى يا ديس لكا موامو يعنى وست بهكارول به يار ، الله تعالى في ارشا وفرمايا: رِجَالٌ لَّا تُسلَهِيُهِ مُ تِجَارَةً وَّكَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلُواةِ وَإِيُتآءِ الزُّكُوةِ يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآبُصَارُ ٥ (الور:٣٤) (وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد ے اور نماز قائم رکھنے ہے اور زکوۃ دینے ہے ، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں مے دل اور آئکمیں )

# نورنسبت کے طالب کے لئے ایک سنہری اصول

لذات دنیااللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمارے مشارکنے نے بیفر مایا ہے کہ سالن دراصل موشت اور سبزی ہے ل کر بنتا ہے معمی اور مرچ مصالحہ زوا کدمیں ہے ہیں۔اگر کسی کے پاس بیزا کد چیزیں نہمی ہوں اور صرف سبزی ہی ا بال لے تو سبزی سے ہی کام چل جائیگا۔ اور اگر صرف محوشت ہوا ور وہ اس گوشت کو ابال لے تو بھی کا م چل جائےگا۔لیکن اگر کسی کے یاس سبزی یا گوشت نه ہو بلکہ فقط یا نی تھی اور نمک مرچ ہوتو ان ہے بھوک نہیں مٹ سکے گی۔اورا دووظا نف کی مثال نمک ،مرچ اور دوسری زائد چیزوں کی ما نند ہے اورتزک لذات د نیا اورتزک خواهشات نفسانی کی مثال سبزی اور گوشت کی ما نند ہے۔ لہذا جو آ دمی حامتا ہے کہ مجھے نسبت کا نور ملے تو اسے جا ہے کہ وہ دنیا کی لذات سے اجتناب کرے ۔ طلب چھوڑ دے۔ کیونکہ اللہ نے جورزق پہنچا تاہے وہ ضرور پہنچ کرر ہے گا ، دل میں دنیا کی ہوس اور اشتہا نہ رہے ۔حسن بھریؓ فر ماتے تھے، ہم نے اپنے اکابر سے بیمعرفت والاسبق ترک دنیا کے ذریعے سیکھا تسبیحات کے ذریعے ہے تہیں۔

# باطنى سفرمين آسانيان

ہمارے مشائخ کسی سے روزگاریا نوکری نہیں چھڑواتے تھے۔اس لئے آج
ہم بھی آپ سے فارغ وفت مانگتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آج کا مسلمان اگر فارغ
وفت بھی وین پرلگانا شروع کروے تو اللہ رب العزت اس کی بھی مجڑی بنا ویں
گے۔ کیونکہ روحانی مدارج طے کرنے کے لئے اللہ تعالی نے بہت آسانیاں پیدا کر

وی ہیں۔ ذرابہ بنائیں کہ پروروگار عالم نے ظاہری سفر میں آسانیاں کی ہیں یا نہیں ؟ پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا جبکہ آج کل کے زمانہ میں لوگ بسوں ،ٹرینوں ،اور ہوائی جہاز وں میں سفر کرتے ہیں ۔ پہلے ایک ہزارمیل کا سفر سرنا ہوتا تھا تو انسان کوا بک مہینہ لگتا تھا۔مھوڑ ہے اور اونٹ پرلوگ ایک دن میں ہیں میل کا سفر کرتے ہتھے۔ بیان کے ہاں ایک متفقہ منزل طے <del>تھی</del> ۔ وہ ہیں ہیں میل کا سفر طے کر کے پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔اور آج کل کے دور میں اگر ہزارمیل کا سفر کرنا ہوتو ایک گھنٹہ در کار ہوتا ہے ۔سوچنے کی بات ہے کہ جو پروردگار اتنا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی کمزور یوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ظاہری سفر میں ہ سانیاں پیدا فر ماوی اس نے باطنی سفر میں کتنی آ سانیاں پیدا کر دی ہوں گی؟ اس لئے آج سے دور میں باطن کا سفر کرنا بہت آ سان ہے۔ ہر بندہ بیسفر کرسکتا ہے۔ کوئی بندہ بینبیں کہدسکتا کہ میں تو باطنی سفر کر ہی نہیں سکتا ۔ بلکہ بیار بھی پیسفر کرسکتا ہے، کام والابھی طے کرسکتا ہے، بوڑ ھامھی طے کرسکتا ہے اور جوان بھی طے کرسکتا -4

# خواہشات بوری کرنے کی جگہ

ہمارے ہزرگ دنیا کی لذتوں ہے دور بھا گتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگران میں لگیں گے تو انکی کوئی حدنہیں ہوگی۔ اور بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے جبکہ خواہشات کی کوئی حدنہیں ہوتی۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہتم دنیا میں اپنی ضروریات کو پورا کرواور تمہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لئے میں نے جنت بنادی ہے۔

چنانچهارشادفر مایا:

وَلَكُمْ فِيُهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيُهَا مَا تَذَّعُوُنَ (لَمْ السجده:٣١) (اورتمهارے لئے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جوتمہارا جی چاہے گا اور وہ کچھ ملے گا جوتم ما گلو گے )

اس لئے بیہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ خواہشات جنت میں پوری ہول گی۔ لہٰذا دنیامیں اپنی ضروریات پوری سیجئے اور اپنی زندگی گزارتے چلے جائے۔

# خواجه ابوالحن خرقاني محكى شان استنغناء

ہمارے مشائخ اللہ رب العزت کی یاد میں گئے رہتے تھے۔ان کی نظر میں انسان کی عظمت اس کے دین کی وجہ سے ہوتی تھی اور دنیا کی وجہ سے ان کے ہال انسان کی عظمت نہیں ہوتی تھی۔

خواجہ ابوالحسن خرقائی سلسلہ عالیہ نقشہند ریہ کے بزرگوں میں سے تھے۔وہ ایک فقیر آ دمی تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت عامہ تا مہ دی ہوئی تھی۔ان کی خانقاہ پر وفت کے امیر کبیرلوگ بھی آتے تھے۔

ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آج ساری خانقاہ کی صفائی کرو۔ اس زمانہ میں چپس کے فرش تو نہیں ہوتے تھے بلکہ پچی مٹی ہوتی تھی ۔ جمعہ کا دن تھا۔اس لئے پچھ لوگ نہانے دھونے میں لگ سمئے اور پچھ خانقاہ کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔

۔ حضرت کے سرکے بال لیے لیے نتھے۔انہیں سرمیں تھجلی کی محسوں ہونے گی۔ سرمیں تھجلی بھی تو جوؤں کی وجہ ہے ہوتی ہے اور بھی زیادہ دن نہ نہانے کی وجہ سے بھی خارش می ہوتی ہے۔حضرت کو خارش می محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ ذرا میرے بالوں میں دیکھو کہ جوؤں کی وجہ سے خارش ہور ہی ہو رہی ہے یاکسی اور وجہ سے ۔اس نے کہا ، جی بہت اچھا۔اب حضرت بیٹھ گئے اور اس خادم نے جوئیں ڈھونڈ نا شروع کر دیں۔ باہر لوگوں نے جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ خوب مٹی اڑنے گئی۔

الله کی شان که عین ای وقت سلطان محمود غزنوی حضرت کی ملاقات کے لئے پہل قوہ ہے گیا۔ جب مریدوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آگئے ہیں توہ ہ ہجرائے کہ یہاں تومٹی اڑر ہی ہے۔ چنانچان میں سے ایک بھاگا کہ میں حضرت کو بادشاہ کے آنے کی اطلاع دے دوں۔ اس نے اندرآ کر عجیب منظر دیکھا کہ حضرت تو سرجھکا کر بیٹھے ہیں اور ایک خادم آپ کے بالوں میں سے جو کیں خلاش کر رہا ہے۔ اس مرید نے خادم کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں توہ ہوا کہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ حضرت یا سی طرف سرا شاکر دیکھا توہ ہ بھر کہنے کہ محضرت! وہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ حضرت بین کرفر مانے گئے ''اوہو! گئا، حضرت! وہ بادشاہ سلامت آرہے ہیں۔ حضرت بین کرفر مانے گئے ''اوہو! میں مجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جوں آگئی ہے'' اس سے اندازہ لگائے کہ میں سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جوں آگئی ہے'' اس سے اندازہ لگائے کہ اس کے دل میں و نیا کی کیا حقیقت ہوتی تھی۔

جب سلطان محمود غزنوی حضرت ابوالحن خرقائی کے پاس آیا تو حضرت ہیٹھے رہے۔ وہ خود آکر حضرت سے ملا۔ اس نے ملنے کے بعد ایک خفیلی میں کچھ پیسے حضرت کو ہدیے کے حضرت کے طور پر پیش کئے مگر حضرت نے نے بول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجرفتیلی پیش کے حضرت کے پاس اس وفت ایک خشک روٹی پڑی ہوئی اس نے مجرفتیلی پیش کی۔ حضرت کے پاس اس وفت ایک خشک روٹی پڑی ہوئی

تھی۔ آپ نے اس تھلی کے بدلے وہ خشک روٹی پیش کی اور فرمایا، اسے کھائے۔
اب اس نے روٹی کالقمہ تو منہ میں ڈال لیالیکن خشک لقمہ اس کے گلے کے پنچا تر
نہیں رہا تھا، بلکہ وہ لقمہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ حضرت ؓ نے جب ویکھا کہ اس
کے گلے میں لقمہ پھنس چکا ہے تو ہو چھا، کیا بات ہے، لقمہ پنچا ترنہیں رہا؟ اس نے
کہا، جی ہاں بہیں انز رہا۔ حضرت ؓ نے فرمایا، آپ کی میتھیلی بھی اس طرح میرے
گلے سے پنچنیں انز رہی۔ سجان اللہ، الی نصیحت کی۔

بادشاہ جب حضرت کی محفل میں بیٹھا تو اس نے اثر قبول کیا۔ اس لئے جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضرت اٹھ کراس کے ساتھ خانقاہ کے دروازے تک گئے اور وہاں سے دخصت کیا۔ ایک مرید نے بعد میں حضرت سے سوال پوچھا کہ حضرت! جب بادشاہ سلامت آئے تو آپ بیٹھ دے لیکن جب وہ جانے گئے تو آپ بیٹھ دے لیکن جب وہ جانے گئے تو آپ بیٹھ دے لیکن جب وہ جانے گئے تو آپ بیٹھ دروازے کا حضرت نے فرمایا، جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ بھے کرآیا تھا اور اس کے ول میں تکبرتھا، اس لئے ہم جہاں بیٹھ تھے وہیں بیٹھ درے۔ پھر ہم نے اس کے تکبر کا علاج کیا۔ جب وہ پھے درمیرے پاس رہا تو اس کے ول میں اہل اللہ کی محبت بیدا ہوگئ تھی، جس کی وہ پھے درکرتے وہ سے اس کے اندر عاجزی آ چکی تھی، اہذا میں نے اس عاجزی کی قدر کرتے ہوئے اس کو خانقاہ کے اس دروازے تک جا کرچھوڑا۔

# سومنات کی فتح

اسی ملاقات کے دوران بادشاہ نے کہا' حضرت! میں نے سومنات پر حملے کا ارا دہ کیا ہے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لئے مقابلہ سخت ہے۔مہر ہانی فرما کر دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں کا میا بی عطا فرمائے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے دعا کے لئے عرض کیا تو حضرت کے پاس ایک جبہ پڑا ہوا تھا ، انہوں نے وہ اٹھا کر با دشاہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے بائیں اور جب آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ اس جبہ کوسا منے رکھ کر دعا ما نگنا کہ اے اللہ! اگر اس جبہ والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے اس معاملہ کوحل فرما وے۔ اس نے کہا ، بہت اچھا۔ وہ جبہ لے کرچلا گیا۔

واپسی پرسلطان محمود غزنوی نے تیاری کر کے سومنات پر حملہ کیا۔اس وقت ہندواور دوسرے نداہب کے لوگ سب ل کرمسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔اس لئے کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی ۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں کمزوری آرہی ہے تو اسے یا دآیا کہ حضرت نے تو جھے ایک جبدویا تھا۔ چنانچہاس نے اس آڑے وقت میں اس جبہ کوسا منے رکھا اور اللہ تعالی سے وعا ما تکنے بیٹھ گیا کہ اے مالک! اگر اس جبہ والے کا تیرے ہاں پچھ مقام ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہوتواس کی برکت سے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے۔ چنانچہ جبگہ کا یا نسہ پلٹا اور اللہ تعالی نے اس کوسومنات کا فاتح بنا دیا۔

سومنات کی فتح کے کافی عرصہ بعد سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاکران کاشکریہ بھی اوا کروں اوران کوخوشخبری بھی سناؤں۔ چنانچہ وہ حضرت کو سلنے کے لئے آیا۔ اس نے حضرت کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، آپ نے جبہ سامنے رکھ کرکیا دعا ما بھی تھی ؟ باوشاہ نے کہا، حضرت! دعا یہ ما تکی تھی کہا ہے اور وہ تیرے یہ ما تکی تھی کہا ہے اور وہ تیرے دوستوں میں سے ہے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے سن کرفر مایا،

"نونے بہت سستا سودا کرلیا، اگرتو بددعا ما نگا کداے اللہ! اس کی برکت سے تو مجھے بوری دنیا کا فاتح بنا دے تو مجھے اللہ تعالی بوری دنیا کا فاتح بنا دیے "

جی ہاں ،ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے زندگی نیکی اور تقل کی پرگز اری ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی ان کی زبان سے نکلے ہو ئے الفاظ کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔

### خانقاه كىمٹى كاادب

سلطان محمود غزنوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں ویکھا۔ وہ جنت کی سیر کرر ہا تھا۔ اس نے کہا ، بھی آپ تو دنیا کے باوشاہ تھے ، اور آخرت میں تو باوشاہوں کا بردا برا حال ہوتا ہے ، ان کا تو لمبا چوڑا حساب کتاب ہوتا ہے اور آپ کو میں جنت میں ویکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں میر اایک چھوٹا ساممل تھا کی بین رور دگار کو وہی عمل پیند آگیا جس کی وجہ سے میری مغفرت کردی گئی۔ اس نے بوچھا، وہ کونیا عمل پیند آگیا جس کی وجہ سے میری مغفرت کردی گئی۔ اس نے بوچھا، وہ کونیا عمل ہے؟ کہنے لگا، میں ایک و فعد ابوالحن خرقائی کی خانقاہ پر گیا تھا ، وہاں لوگ جھاڑ و دے رہے تھے جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی ، میں نے اس مٹی میں سے گزر تے ہوئے اس مٹی کو اس نیت سے چبرے پر مل لیا تھا کہ اللہ مٹی میں سے گزر تے ہوئے اس مٹی کو اس نیت سے چبرے پر مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے کپڑ وں اور بستر وں کی مٹی ہے ، اس لئے اللہ تعالی نے جمھے فرمایا کہ تو نے میرے راستے میں نکلنے والے درویشوں کی مٹی کی قدر کی اس لئے اس کی برکت سے تیرے چبرے کوجہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ سیحان اللہ۔

اللهائية الله المنظل ال

# حضرت سالم محي شان استغناء

ہارے اکابرین پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں وفت کے یا دشا ہوں نے بڑی بڑی جا کیریں پیش کیں تکرانہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی قبول نہ کیں ۔حضرت عمرابن الخطاب ﷺ کے پوتے حضرت سالم ایک مرتبہ حرم مكه میں تشریف لائے \_مطاف میں آپ كی ملا قات وفت کے باوشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا،حضرت! کوئی ضرورت ہوتو تھم فر مائیں تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کرسکوں ۔ آپ نے فر مایا ، ہشام! مجھے بیت اللّٰدشریف کے سامنے کھڑے ہوکرغیراللّٰہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ادب البی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اس کے سامنے ہاتھ پھیلا یا جائے۔ ہشام لا جواب ہوگیا۔ قدر تا جب آ بے حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین ای وفت با ہر نکلا ۔ آپ کو د کچھ کروہ پھر قریب آیا اور کہنے لگا ،حضرت! اب فر مائے کہ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فر مایا ، ہشام! بتاؤ میں تم ہے کیا ما تکوں ، دین یا دنیا ؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شار وفت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے،لہٰدا کہنے لگا،حضرت! آپ مجھ سے دنیا مانگیں ۔ آپ نے فور اُجواب دیا کہ دنیا تو میں نے بھی دنیا کے بنانے والے سے بھی نہیں ما تگی بھلاتم ہے کہاں ماتکوں گا۔ یہ سنتے ہی ہشام کا چبرہ لٹک گیا اور وہ! پنا سامنہ لے کررہ گیا۔

### الله رب العزت كياجابة بين؟

نبى عليه الصلوة والسلام نے ارشا دفر مايا:

اَلَدُنْيَا مَلْعُوْنَةً وَ مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكُرُ اللَّهِ وَ مَا وَالَاهُ

( دنیا ملعونہ ہے اور جو پچھے دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یا د کے ،اور جواس کے قریب ہے )۔

یعنی ذکر کرنے والے اور جو ذکر کے قریب ہے یعنی اس کے اسباب ، ان کو چھوڑ کر ہاتی ساری دنیا ملعونہ ہے۔ اس سے انداز ہ لگا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کے ذریعے اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی بنا لیس اور دنیا سے اپنی زندگی کو ہم علیحدہ کرلیں۔ یہ چیز انسان کوعلم اور ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔

اللہ تعالی نے جب سے ونیا بنائی ، اس نے بھی بھی اس کو مجت کی نظر سے نہیں ویکھا۔ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ونیا سے دل لگانے کی بجائے آخرت سے دل لگا تھوڑی دیر کی اسلاف کو دنیا وی زندگی تھوڑی دیر کی بات نظر آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں کی عارضی لذتوں کے پیچھے کیا لگنا ہے۔ ایسانہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں آخرت کی لذتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی نوجوان کے دل میں یہ بات آجائے تو سوچے کہ اس کے لئے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا آسان ہوگا۔ کیاوہ نفسانی لذتوں کے پیچھے بھا مے گا ؟ نہیں، بلکہ اگر اسے گناہ کی بیکش بھی ہوگی تو وہ بیچے گا اور وہ کے گا کہ میں فانی لذت کے پیچھے نہیں جاؤں گا کے وزید کہیں ایسانہ ہوگہ اس کے بدلے میں قانی لذت کے پیچھے نہیں جاؤں گا کے وزید کہیں ایسانہ ہوگہ اس کے بدلے میں آخرت کی لذتوں سے محروم کردیا جاؤں۔ کے وزید کہیں ایسانہ ہوگہ اس کے بدلے میں آخرت کی لذتوں سے محروم کردیا جاؤں۔

#### اعتدال والإراسته

مومن كا كام يد ہے كه وه رزق حلال كى كوشش كرے اور معامله الله تعالى په

چھوڑ دے۔ اگر اللہ تعالی بہت عطافر ماتے ہیں تو اللہ کاشکر اوا کرے اور اگر اللہ تعالیٰ اسے تنگ رزق دیں تو صبر کرے ، شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی ۔ مومن کے لئے دونوں طرف جنت ہے۔ یا در کھیں کہ نتائج ہمارے افتیار میں نہیں ہیں۔ بیاللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ افتیار میں نہیں ہیں۔ بیاللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ (الزخرف:٣٢)

(ہم نے ان کے درمیان رزق تقسیم کیا)

ہم اللہ تعالیٰ کی تقییم پر راضی رہیں کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو دنیا میں تھوڑ ارزق طے گا اور وہ اس کے باوجو دبھی اللہ رب العزت سے راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فر ما کیں گے، اے میرے بندے! تو میرے دیتے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا تھا ، آج میں تیرے تھوڑے مملوں پر راضی ہو جاتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فر مادیں گے۔ اس کئے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کھلا رزق دیں تو وہ شکر اوا کرے اور اگر وہ کسی کو تھگ رزق دے تو وہ صبر کرے ، ایسا نہ ہو کہ رزق تھگ ہونے کی صورت میں رہ جھوٹ بولنا شروع کر دے اور دوسر س کا مال غلط طریقہ سے حاصل میں موجوث بولنا کرنے کی کوشش کرے ۔ اور اگر مال زیادہ اللہ جائے تو اللہ کو بھول بھی نہ جائے۔ کہ کرنے کی کوشش کرے ۔ اور اگر مال زیادہ اللہ جائے تو اللہ کو بھول بھی نہ جائے ۔ کرنے کی کوشش کرے ۔ اور اگر مال زیادہ اللہ جائے تو اللہ کو بھول بھی نہ جائے ۔ ویکھوں اسلام نے کیا اعتدال کا راستہ دکھایا ہے کہ آ دمی کے پاس مال بھی ہواور اس کے ساتھ بچر بھی ہو۔

# مال ایمان کے لئے ڈھال ہے

نی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا کہ وہ دنیا کتنی اچھی ہے جو انسان کی آخرت

کے بنانے میں استعال ہوجائے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ ساری دنیا بری نہیں ہے
کیونکہ جو مال آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت
ہوا کرتا ہے۔ بلکہ یہ فقیر تو کہتا ہے کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے
لئے ڈھال ہے۔ کیونکہ

صديث پاك ميس آيا ہے:

كَا دَ الْفَقُرُانُ يُكُونَ كُفُراً

( قریب ہے کہ کہیں تنگدستی تخفیے کفر میں نہ پہنچا دے )

یفین سیجے کہ ہم نے لوگوں کو کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ متحدث کی وجہ سے چند پہیوں کی خاطر اپنا مسلمانوں والا ٹام بدل کر کفار والا ٹام اپنا لیتے ہیں۔ آپ کو پہند ہی ہے کہ کئی ملکوں میں بردھتی ہوئی آبادیوں میں مشنریز کام کررہی ہیں اور چند پہیوں کا ماہانہ وظیفہ دینے کے بدلے ان کا ٹام مسلمانوں سے عیسائیوں والا کروا کردین کی دولت سے محروم کردیتی ہیں۔

یا در تھیں کہ ہم آز مائٹوں کے قابل نہیں ہیں اس لئے بنگدستی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگیں اور جواللہ رب العزت نے اجھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر اللہ کاشکرا داکریں۔

# مرغابي كى طرح بنتے

مرغانی ایک پرندہ ہے۔ اس پرندے کی بیصفت ہے کہ وہ پانی میں بیشتا ہے۔لیکن جب بھی اس کے لئے اڑنے کا وقت آتا ہے تو وہ پانی سے ہی اڑجا تا ہے۔اسے اڑنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہوتی ۔علماء نے لکھا ہے کہ اسے اڑنے میں اس کئے رکاوٹ نہیں ہوتی کہ مرغانی پانی میں تو بیٹھتی ہے گراس کے پراہنے ملائم ہوتے ہیں کہ وہ از نے کے وفت فورااڑ جاتی ہے۔ ہوتے ہیں کہ وہ بانی میں بھیگئے نہیں ہیں ،البذاوہ اڑنے کے وفت فورااڑ جاتی ہے۔ مؤمن کو بھی چاہیے کہ وہ مرغانی کی طرح ہے تو یہ پانی کی طرح ہے تو یہ بانی کی طرح ہے تو یہ مرغانی کے اندر رہے گراہی پروں کو بھیگئے نہ دے جب موت کا وفت آ جائے تو یہ مرغانی کی طرح اڑان لگا کراہی اصلی گھری طرف چلا جائے۔

# ببترين خادم اور بدترين آقا

مال کی مثال پانی کی ہے۔ کشتی کے چلنے کے لئے پانی ضروری ہے۔ گرکشتی تب چلتی ہے جب پانی کشتی کے یئے ہوتا ہے۔ اور اگر ینچے کی بجائے پانی کشتی کے اندر آجائے تو یکی پانی اس کے ڈو جنے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اے مؤمن! تیرا مال پانی کی طرح ہے اور تو کشتی کی مانند ہے ، اگر یہ مال تیرے نیچ رہا تو یہ تیرے تیرنے کا ذریعہ بنے گا اور اگر یہاں سے نکل کر تیرے دل میں آگیا تو پھر یہ تیرے ڈو بنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے ٹابت ہوا کہ ول میں آگیا تو پھر یہ تیرے ڈو بنے کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے ٹابت ہوا کہ اگر مال جیب میں ہوتو وہ بہترین خادم ہے اور اگر دل میں ہوتو بدترین آتا ہے۔

# لا جواب كرديينے والاسوال

ہم نے دیکھا ہے کہ جوانسان اللہ کے راستے میں جتنازیادہ خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور زیاوہ ویتے ہیں۔ آپ میں سے کی ذی حیثیت لوگ بھی ہیںئے ہیں۔ آپ میں سے کی ذی حیثیت لوگ بھی ہیںئے ہیں۔ آپ کو کی ایک بندہ ایسا بتا ویں جس نے دین کے کا موں میں بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوا وروہ بینکر بٹ ہوگیا ہو۔ کیا آپ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی

الی مثال پیش نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے و نیا کے کی ملکوں میں یہ بات پوچھی گر

آج تک کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا ۔ لیکن میں آپ کوان لوگوں کی مثالیں
دیتا ہوں جنہوں نے خوب د نیا کمائی اور د نیا کے اللّے تللّے میں پڑے دہ جتی کہ
بینکر پٹ ہو گئے ۔ سینکٹو وں مثالیس دی جاستی ہیں کہ کروڑ دن پتی بینکر پٹ ہو گئے۔
جولوگ د نیا کما کر د نیا پہلگا دیتے ہیں ان کوتو بینکر پٹ ہوتے د یکھا ہے لیکن دین کی
خاطر بینکر پٹ ہونے والا کوئی ایک نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ دین کے لئے
جتنا بھی خرج کرتا ہے پروردگارعائم اسے اتنائی زیادہ عطافر مادیتے ہیں۔

### منافع كي تجارت

حضرت موی علیہ السلام کے زبانہ میں ایک آدمی تھا۔ وہ پیچارہ بہت ہی غریب تھا، وہ نان شبینہ کو ترستا تھا۔ ایک دفعہ ان کی حضرت موی علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت! آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جارہ ہیں، اللہ تات ہوگئی۔ وہ کہنے لگا، حضرت! آپ کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جارہ ہیں آنے آپ میری طرف سے اللہ تعالی کی خدمت میں بیفریاد پیش کردینا کہ میری آنے والی زندگی کا سارارز تر ایک ہی دم وے دیں تا کہ میں چند دن تو اچھی طرح کھا پی کر جاؤں۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس کی فریا داللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کردن ۔ پورڈہ رعائم نے اس کی فریا دقبول فرمائی اور اسے چند بحریاں، میں پیش کردن ۔ پورڈہ رعائم نے اس کی فریا دقبول فرمائی اور اسے چند بحریاں، گندم کی پچھ بوریاں اور جو چیزیں اس کے مقدر میں تھیں وہ سب عطا فرما دیں۔ اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام اسے کام میں لگ گئے۔

ایک سال کے بعد حضرت موی علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں اس بندے کا پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھرینچے تو آپ نے ویکھا کہ اس نے ایک

عالیشان مکان بنایا ہوا ہے ، اس کے ووست آئے ہوئے ہیں ، ان کے لئے وستر خوان لگے ہوئے ہیں ،ان پرفتم قتم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ کھا بی کرمزے اڑا رہے ہیں۔حضرت موکیٰ علیہ السلام پیسارا منظرد کیے کر بڑے جیران ہوئے۔ جب کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہمکا اِ می ہوئی تو عرض کیا ، اے ہر وروگار عالم! آپ نے اسے جوساری زندگی کا رزق عطا فر مایا تھاوہ تو تھوڑ اساتھ اور اب تو اس کے پاس کئی گنا زیادہ نعتیں ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ،اے میرے بیارے مویٰ علیہ السلام!اگروہ رزق اپنی ذات پر استعال کرتا تو اس کارزق تو وی تھ جوہم نے اس کو دے دیا تھا ،لیکن اس نے جار ہے ساتھ نفع کی شجارت کی ۔ حسرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ، اے اللہ! اس نے کوئی تخارت کی ؟ اللہ تو فی نے ارشا وفر مایا ، کہاس نے مہمانوں کو کھانا کھلا ٹاشروع کر دیا اورمیرے راستے میں خرج کرنا شروع کر دیا ، اورمیرا بیدستور ہے کہ جومیرے رائتے میں ایک رویہ پخرج کرتا ہے میں اس کو کم از کم وس گنا ویا كرتا ہوں ، چونلہ اں وتجارت میں نفع بہت زیادہ ہوا ہے اس لئے اس کے یاس مال ودولت بہت زیادہ ہے۔

### دوچیزیں قیام کا سبب ہیں

ایک اہم نکتہ سنئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو قیام کا سبب بتایا ہے۔ ایک بیت اللہ شریف کواور دوسرا مال کو۔ جہاں کعبہ کو قیام کا سبب بتایا دہاں فر مایا جَعَلَ اللّٰهُ الْکَعُبَهُ الْبَیْتَ الْبَحْرَامَ قِیلُمّا لِلْنَّاسِ (المائدہ: ۹۷) (اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے ہزرگی والا قیام کا باعث لوگوں کے لئے) اور جہال مال کوانسانوں کے لئے قیام کا سبب بتایا، وہاں ارشادفر مایا:

وَلاَ تُوْ تُوا السَّفْهَآءَ اَمُوالُکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیلُمَا

(اورتم اپنا مال بے وتوفوں کے سپر دنہ کرو، جس کوہم نے تمہارے قیام کا
سبب بنایا ہے) (النساء: ۵)

یہاں مفسرین نے بینکھ کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے اور مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے ، اس لئے اگر کسی کو اللہ نے مال ویا ہے تو و و اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھے اور اس کو اپنی آخرت کے بنانے بیں لگا دے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والا رزق عطافر مادیں۔ ایسا مال عطافر ما کیں جو و ہال سے خالی ہواور ہم مال کواپی آخرت سنوار نے میں خرج کریں۔اللہ رب العزت ہمیں و نیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطافر مائے ،ہمیں ہر لمحد آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کی توفیق عطافر مادیں اور قیامت کے ون ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالے (آمین فرما ہیں۔ فرمالے (آمین فرما ہیں)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# ﴿اشعارمراقبه ﴾

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اور اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا سوز ومسی جذب و شوق من کی دنیا سن کی دنیا سود و سودا کمر و فن من کی دنیا سن کی دنیا سود و سودا کمر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت مجھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بیہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من





#### BC - 144-15 BBBBC 144-15 DB

# شیطان کے ہنھکنڈ ہے

ٱلْحَمَدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمًا بَعَدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَسِمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ إِنَّ الشَّيُطُنَ لَكُمْ عَدُو فَالَّخِذُوهُ عَدُوا (الفاطر:٢)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

# دوسرابزادهمن

اگرانسان کواپنے دشمنوں کا پر جہوتو وہ ان کے حملوں سے نی سکتا ہے۔ چھپے ہوئے جسمانی دخمن ان سے بھی زیادہ ہوئے جسمانی دخمن ان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہی جیل خرادہ حائے تو انسان موت کے منہ میں چلا فقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر جان چلی جائے تو انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ انسان کا پہلا جا تا ہے اگر روح پر حملہ ہوتو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ انسان کا پہلا بڑا دشمن 'دنو نیا کی محبت' ہے۔ اس کا تذکرہ پہلی نشست میں ہو چکا ہے۔ اور بڑا دشمن دوسرے بوے دشمن 'شیطان' کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔

#### شیطان کے مکر وفریب سیحصنے کی ضرورت

ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ الشَّيْظِنَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا (الفاطر:٢)

(بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو )

شیطان ایبابر بخت اور مردوو ہے کہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور خدا کے بندول
کا بھی دشمن ہے ۔ ہمیں اس دشمن کے مکر وفریب کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ مالک مکان کومیرا پتہ چل گیا ہے تو بھروہ اس
گھر میں آنا چھوڑ ویتا ہے ۔ ای طرح جب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ
میر نے مکر وفریب ہجھ چکا ہے تو وہ بھی اس سے ناامید ہونے لگ جاتا ہے ۔ پھراس
کے جال کا منہیں کرتے ۔ اس لئے علاء نے اس پر مستقل کتا ہیں تکھیں ۔ ایک
کتاب کانام ہے ''تسلیس ابسلیس'' ۔ بیام جوزی کی تصنیف ہے ۔ اس کا
اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے ۔ یہ لے کر پڑھنی چا ہے تا کہ پتہ چلے کہ شیطان کیے کیے
ورغلاتا ہے ۔

# شیطان کی کہانی قرآن کی زبانی

قرآن مجید میں شیطان کی پوری ہسٹری بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا

> كَانَ مِنَ الْجِنِّ (الْكَصَف: ٥٠) (وه جنول مِن سے تھا)

اس نے بڑی عباوت کی ، زمین کے چپے چپے پرسجدے کیے ہے کہ اس کو بڑا

قرب ملا۔ کثرت عبادت کی وجہ ہے اس کا نام طاؤ س المملانکہ پڑگیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آ دم ملائع کو پیدا کیا اور فر ما یا کہ بید نیا میں میرے خلیفہ ہوں سے اور فرشتوں کو تھم دیا کہ

أُسُجُدُوا الإَدَم (الاعراف:١١)

( آ دم عليه السلام كوسجده كرو)

توسب فرشتوں نے سجدہ کیا ،کیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔

أَبِي وَاسْتَكْحَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيُنِ (البقرة:٣٣)

(اس شیطان نے انکار کیا، تکبر کیااور کا فروں میں سے ہوگیا)

اللّٰدرب العزت نے یو چھاہتم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا،

آنَا خَيْرٌ مِّنَهُ \* خَلَقُتَنِي مِنْ ثَارٍ وَخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ ٥ (الا مراف:١٢)

( میں اس سے زیادہ بہتر ہوں ، جھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے

ينايا)

اس نے اپنے بہتر ہونے کی بیتو جیہ پیش کی کہ آپ نے جھے آگ سے بنایا ہے اور آگ کے شعلے او پر کو اشختے ہیں ، کو یا ان میں بلندی کی طرف رجوع ہوتا ہے ، جبکہ اس آ دم طلع کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں پہتی ہوتی ہے ، اس لئے میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود پست مرتبہ چیز کوسجدہ کیوں کروں۔

سجدے کا انکار کر کے شیطان نے دوکام کئے۔ پہلا کام تو بیر کیا کہ اس نے اجماع کی مخالف بنا۔ دوسرے لفظول اجماع کا پہلا مخالف بنا۔ دوسرے لفظول میں وہ پوری دنیا میں اجماع کا پہلا مخالف بنا۔ دوسرے لفظول میں وہ پوری دنیا میں سب ہے پہلا غیر مقلد بنا۔ سارے فرشتے ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو فرما دیا ہے کہ میں آ دم میں ہما کو

سجدہ کروں گرنہیں، میں کسی کی کیوں مانوں، میں نہیں مانتا، میں تو وہ کام کروں گاجو
میرے دل میں آئے گا۔اوراس نے ووسرا کام بیرکیا کہاس نے براقیاس کیا۔اس
نے قیاس کیا کہ میں آ دم سے بہتر ہوں۔ حالانکہ بہتر تو وہ ہوتا ہے جے پروردگار
بہتر کہے۔ گروہ دھو کا کھا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہا ہے اس وقت کس چیز
کا نشہ چڑھا ہوا تھا؟ اسے اس وقت ''میں'' کا نشہ تھا۔ شراب کا نشہ چھوٹا ہوتا ہے
اور''میں'' کا نشہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔

جب شیطان نے بحدہ کرنے سے انکار کردیا تو پروردگار عالم نے فرمایا: فَاخُورُجُ مِنْهَا فَالنَّکَ رَجِیْمٌ (الحجر:۳۳) (نکل جامیرے دربارے، پس تو مردودہ) اورساتھ ہی ایک اور بات بھی کہددی، فرمایا: اِنْ عَلَیْکَ لَعْنَیْتی اِلٰی یَوْمِ اللِّدینِ (صَ:۵۸) (قیامت تک تیرے او پرمیری لعنتیں برسیں گی)

جب الله تعالی نے شیطان کواپنے در بارے پیٹکار دیا تو اس کے برے انجام سے فرشتے تمر تمر کا بینے گئے ۔۔۔۔ شیطان بد بخت اور مردود ہے، وہ اس وقت بھی یہ باتیں من رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی آرہا ہوگا ، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے غصہ آئے ، جب ہم نے پروردگا رکی بناہ ما تی ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے ۔۔۔۔۔ وہ استے بڑے جبر تناک انجام کے باوجود کہنے لگا ، اسے اللہ! آپ نے جمعے اپنے در بار سے پھٹکارتو دیا ہے ، اب میری دعا کیں تو تبول کر لیجئے۔

یہاں علا منے ایک نکتہ نکھا ہے کہ چونکہ شیطان کوانڈ تعالی کی معرفت حاصل تھی اس لئے اس کو میرکنتہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزیت کی ایک مفت رحمت بھی ہے اور ایک صفت غضب بھی ہے اور دونوں اس سے جدانہیں ہوتیں ، عین غصہ کے عالم میں بھی اللہ تعالی رحیم ہوتے ہیں ، للبذا اگر چہوہ اس وقت مجھ سے غصے اور جلال میں ہیں محرر حمت کی صفت بھی ہے۔ چنانچہ اس نے دعا ما تھی:

رَبِّ فَٱنْظِرُنِي اللَّي يَوْمِ يُبْعَثُون (الْحِر:٣٦)

(اے پروردگار! مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے)

رب كريم نے ارشا وقر مايا:

إلَّكَ مِنَ الْمُنْظَوِيْنِ (الْحِر:٣٤)

(بے شک قیامت تک کے لئے بچنے مہلت دے دی گئی ہے)

یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزب شیطان جیسے مردود کو غصے اور جلال کے عالم میں مہلت دے دیتے ہیں تو اے امت جمہ یہ کے غلام! تو اگر اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت ما کے گا تو اللہ تعالیٰ تجمیم مہلت کیوں نہیں عطا فرما کیں مجہد۔ فرما کیں مجہد۔

شیطان نے سوچا کہ آ دم کو تو جنت میں جگرال کی ہے اور میں رائدہ درگار بن کیا ہوں ، اس لئے کسی نہ کسی طرح ان کو جنت میں سے نکلوا تا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں لگ گیا۔ اس کے پاس وقت کی تو کوئی کی نہتی ، اسے بس ایک ہی کام تفا۔ اس نے سوچا کہ میں کس طریقہ سے ان کو جنت سے نکلواسکتا ہوں تو وہ اس نتیجہ بی کار سینچا کہ حضرت آ دم میلیم کو تو یقین ولا تا مشکل ہے لیکن ان کی المیہ تو ایک مورت بیس ہیں۔ میں ان کے سامنے جا کرفتہ میں کھا کھا کریقین ولا تا ہوں

اللہ رب العوت نے حعرت آ دم میلئا کوفر مایا تھا کہتم دونوں اس جنت ہیں رہو کے محرفلاں درخت کا کھل نہ کھانا کے شیطان اماں حواکے پاس کمیا اوران کے ول میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ کوایک ایسا کام بناؤں جس کوکرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ سے گا اور تہہیں ہمیشہ ہمیشہ سے گا اور تہہیں ایسی شاہی طے گل جو بھی واپس نہیں لی جائے گل ۔ شیطان نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تو انہوں نے حضرت آ وم میلائم سے کہالیکن حضرت آ وم میلائم نے فرمایا نہیں ، رب کریم نے جمیس منع فرمایا ہے اس لئے ہم نہیں کھا کمیں گے۔

جب حضرت آ دم طلام نے اس درخت کا کھانے سے انکار کر دیا تو شیطان چھے نہ ہٹا بلکہ ایک اور پوائٹ لے کر آیا۔ وہ حضرت آ دم طلام کے سامنے آکر کہنے لگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے درخت کا کھل کھانے سے منع کیا تھا اس وقت آپ فلاس درخت کے قریب کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص اس درخت کا کھل کھانے سے منع کیا تھا ایسے تو اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص اس درخت کا کھل کھانے سے منع کیا تھا ایسے تو اور کی درخت ہیں ،آپ خاص اس درخت سے نہ کھا کیں باکہ اور درخت سے کھا لیس۔ حضرت آ دم طلام نے فر مایا ، نہیں ہم نہیں کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فر مایا :

وَقَاسَمَهُمَا (الاعراف:٢١)

(اوراس نے ان دونوں کے سامنے شمیں کھائیں)

جب کوئی قتمیں کھا کر بات کر ہے تو دوسر سے بند سے کو یقین آجا تا ہے کہ اب
تو وہ قتمیں کھا رہا ہے۔ للبذا جب اس نے بار بارقتمیں کھا کیں تو اماں حواکے دل
میں یہ بات آئی کہ یہ جنت ہے اور یہاں اللّٰد کا قرب ہے، اگر ہم اس درخت کا
کھا کیں گے تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللّٰد کا قرب نصیب رہے گا۔ چنا نچہ
انہوں نے حضرت آ دم ملائق سے کہنا شروع کر دیا۔ حتی کہ وہ وقت آیا جب حضرت
آ دم ملائلم اور اماں حوانے اس درخت کا کھل کھا لیا۔ اس وقت ان کے ذہمن میں

یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم اللہ تغالی کی نافر مانی کررہے ہیں کیونکہ وہ سیجھتے تنے کہ خاص اس در خت کا مچل کھا نا نافر مانی ہے ، اس کے علاوہ اور درختوں سے مچل کھانا نافر مانی نہیں ہے۔ چنانچے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مساف فر مادیا:

وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا (ط:١١٥)

(ہم نے آ وم کے اندرمعصیت کا ارا دہ نہیں پایا)

یعنی ان کے ول میں میہ بات نہ تھی کہ سے ہمی اللہ کی تا فرمانی اور میں نے کرنی ہمی ضرورہے۔

## حضرت آدم ملطع اورامان حواكي ملاقات

جب اس درخت کا پھل کھا بیٹے تو پروردگار عالم نے فرمایا۔ اے آدم طلام اب اب آپ کواس سے نیچا تر نا پڑے گا۔ چنا نچرحفرت آدم طلام اورا ماں حوادونوں کوز مین پراتاردیا گیا۔ حضرت آدم طلام کوسری لؤکا کی ایک پہاڑی پراتارا گیاوہ پہاڑی سرسزتی اوراس پر باغات بھی ہے۔ اورا ماں حواکو افریقہ کے ممالک میں اتارا گیا ، وہ جگہ بخرتی کوئکہ وہ اس ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کا سبب بنیں۔ دونوں کوایک دوسر کا پھل کھانے کا سبب بنیں۔ دونوں کوایک دوسر کا پھل کا پھل کھانے کا سبب بنیں۔ دونوں کوایک دوسر کا پھل کے پہنے ہیں تھا۔ وہ جدائی میں روتے رہ اوراللہ تعالی دونوں کیا تھے بہا آثر اوراد میں آیا ہے کہ وہ دونوں تین سوسال تک روتے رہے۔ اواد میٹ مبارک میں آیا ہے کہ وہ دونوں تین سوسال تک روتے رہے۔ بالآخر اور مرسری لؤکا سے حضرت آدم طلام چھا اورافریقہ سے اماں حواج چلیں ، میدان عرفات کے ایک پہاڑ ' جبل رحمت' پر ایک طرف سے حضرت آدم طلام اور چڑھیں۔ اس بہاڑی پر دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے سے ملا قات ہوئی۔ اس بہاڑ کوجبل رحمت اس لئے کہتے دونوں کی ایک دوسرے نے معزمت آدم طلام اورا ماں حواکی تو بر کوجوں فرمائی تھی۔

جب ان کی تو بہ قبول ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈائی کہ بیت اللہ شریف کی طرف چلیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں عرفات سے مکہ مکر مہ کی طرف چلیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں عرفات سے مکہ مکر مہ کی طرف چلی وانہیں مز دلفہ میں رات آئی .....مز دلفہ چا در کو کہتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس ایک بوی چا در تھی اور دونوں میاں بیوی اس ایک ہی چا در کے اندر سوئے ہتے ، اس وجہ سے اس جگہ کا نام مز دلفہ پڑگیا ..... اس کے بعد حضرت آدم سوئے سے ، اس وجہ سے اس جگہ کا نام مز دلفہ پڑگیا ..... اس کے بعد حضرت آدم موئی اللہ کا گھرینا یا۔ ادھر ہی امال حواکی وفات ہوئی۔ جس جگہ پران کی وفات ہوئی اس شہر کا نام جدہ پڑگیا، جَدَّۃ وادی کو کہتے ہیں۔ امال حواکی قبر جدہ شہر میں اس وقت بھی موجود ہے۔

ا تنی تفصیل بتانے کا مقصد رہے ہے کہ بیہ شیطان جمارا بھی دشمن ہے اور جمارے باپ دا دا کا بھی دشمن ہے۔ جماری اس سے خاندانی دشمنی ہے۔

## عورت کی کمزوری

ایک اور بات بھی سمجھ لیس کہ شیطان نے حضرت آ دم طلاع کو پہلے نہیں بہکایا کیونکہ اسے پنتہ تھا کہ وہ میری باتوں میں نہیں آئیں محے ،اس لئے پہلے امال حواکو کہ است مورت کے اندر مید کمزوری ہے کہ یہ بے چاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔

## شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کا ایک اچھوتا انداز

اللہ رب العزت کوشیطان سے ذاتی دشمنی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشا دفر مایا کہ بیتمہار ابھی دشمن ہے اور میر ابھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں شیطان کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کے لئے قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا۔قرآن عظیم انشان کا بیشن و جمال ہے کہ جہاں اثر پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں ایسے نکات لائے جاتے ہیں۔

انداز ابنایا گیا۔فرعون کے بنی اسرائیل کوا ہے احسانات یا و دلانے تھے تو بھی عجیب انداز ابنایا گیا۔فرعون کے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کی واستانیں مشہور عیں۔وہ بچیوں کوزندہ جھوڑ ویتا تھا اور چھوٹے بچوں کوؤن کر دیتا تھا۔لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کوا ہے احسانات یا: لائے تو فرمایا:

قعالی نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کوا ہے احسانات یا: لائے تو فرمایا:

یُذَیّد حُونَ اَبْنَاءَ مُحُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءً مُحُمْ (البقرہ: ۴۹))

( وہ فرعون تمہار ہے بیٹوں کوتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کوزندہ رکھتا تھا )

یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ تو چھوٹے بچوں کوئل کرتا تھا اور چھوٹی بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا گر قرآن مجید میں بچوں کی بجائے بیٹو ں اور بچیوں کی بجائے مورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی کو پول کہیں کہ اس نے تمہارے مردوں کو مارا تو اتنا غصہ نہیں آتا اور اگر کہیں کہ تمہارے معصوموں کوئل تمہارے معصوم بیٹے کو مارا تو طبیعت میں زیا وہ غصہ آتا ہے کہ اچھاوہ معصوموں کوئل کرتا تھا۔ اس طرح اگر یوں کہیں کہ اس نے تمہاری معصوم بیٹی کو زندہ رکھا تو اتنا غصہ نہیں آتا اور اگر کہیں کہ اس نے تمہاری معصوم بیٹی کو زندہ رکھا تو اتنا غصہ نہیں آتا اور اگر کہیں کہ اس نے تمہاری عورتوں کوزندہ درکھا تو عورت کی عزت، حرمت ،عصمت اور غیرت فور آپ کے ذہن میں آتی ہے گہ ہماری عورتوں کو اس نے زندہ رکھا۔ اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیچ کے لئے ابن کا لفظ استعمال کیا تا کہ اس کے دل میں غیرت آئے اور بی کے لئے بنت کا لفظ استعمال کیا تا کہ ان کی غیرت امجرے۔

💿 ای طرح اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا

کرنی تقی او قرآن مجید میں ارشادفر مایا کہ شیطان تمہارادشن ہے۔
سُکھا آئحو ج اَبُویُکٹم مِنَ الْجَنْدِ (الاعراف:۲۷)
(جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا)
اور دوسری جگہ برفر مایا:

يَنُزِعُ عَنُهُمَا لِبَاسَهُمَا (الاعراف:٢٧) (اتروائةان سےان کے کیڑے)

شیطان کے ساتھ دہمنی پیدا کرنے کا بیا یک اچھوتا انداز ہے۔ یہی بات آپ

کوایک مثال سے سمجھا تا ہوں تا کہ بات سمجھ ہیں آ جائے ۔ فرض کریں کہ آپ کے

والدین کسی کے گھر میں ہوں اور کوئی بندہ آکر گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو باہر

نکال دواور آپ کو پنہ چلے کہ فلاں نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کے

باہر نکلوا دیا ہے تو من کر آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس

بات پر آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی کپڑے اور کوئی بندہ آکران سے کہ

کہ ان کو بے لباس کر دو، اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ تیرے ماں باپ کو دشمن نے

کہ ان تو تھالیکن اس آ دمی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا لباس بھی اتار دو تو بتا کیں کہ اس

کے بارے میں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزب نے دونوں

با تیس بتلا دیں تا کہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصہ کی لہر دوڑ جائے اور میرے

با تیس بتلا دیں تا کہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصہ کی لہر دوڑ جائے اور میرے

بندے میرے بن کر دہیں اور شیطان کے قریب بھی نہ جا کیں۔

# ذاتی وشمن کے لئے ذاتی نام کا استعال

چونکہ اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنی ذات کے ساتھ پناہ ما نگنے کے لئے جو تعوذ ہمیں سکھایا اس میں

صفاتی نام استعال نہیں کے بلکہ اس میں فقط اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم

مغسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں ذاتی نام اس لئے استعال کیا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چا ہے ہیں کہ اے میرے بندے! شیطان مردود میرا ذاتی دشمن ہے، جب تمہیں اس سے بناہ ما تکنی ہوگی تو تم میرا ذاتی نام لے کر پکارنا ، میں تمہیں اس سے بچا کے دکھاؤں گا۔

اگر کوئی آ دمی صبح کے وقت دس مرتبہ تعوذ پڑھے تو شام تک اور اگر شام کو دس مرتبہ تعوذ پڑھے تو صبح تک شیطان کے شرہے محفوظ رہے گا۔

# شیطان کو پیدا کرنے میں حکمتیں

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے اتنا ہی بڑا دشمن بنیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو سنئے کہ

> فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة (واناكاكوكى كام بحى وانائى سے فالى نيس موتا)

اللّذرب العزت نے جوشیطان کو پیدا فر مایاس میں بھی بہت ی حکمتیں تھیں۔
(۱) ایک حکمت بیتی اگر حضرت آ دم طلق کوز مین کے اوپر باطل کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا تو حق کی طرف آ نے پر اللّہ تعالی اجر کیسے عطا فر ماتے ۔ اصول بھی کور نی ہوتو اس کے خلاف یکی ہے کہ اگر کوئی Negative Force (منفی طاقت) ہوتو اس کے خلاف کرنے پر کہا جا تا ہے کہ اچھا بھائی! شاباش تو انعام کا مستحق ہے۔ اللّہ تعالی نے بھی شیطان کو اس لئے پیدا کیا کہ بیآ دم طلق اور اولا دآ دم کومیرے راستے سے بٹانے شیطان کو اس لئے پیدا کیا کہ بیآ دم طلق اور اولا دآ دم کومیرے راستے سے بٹانے کی کوشش کرے مرک بات مانیں اور جب

میرے پاس آئیں تو میں اپنی ہات ماننے پران کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی نعتیں عطافر مادوں ۔

(۲) دیکھیں کہ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی ۔عود کو آگ کے اوپر جلاتے ہیں اور خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آگ کے پیدا ہونے سے ہمیں عود کی خوشبو کا پتہ چلا اس طرح شیطان کے پیدا ہونے سے ہمیں نیکی کرنے کے اجر کا پتہ چلا اس طرح شیطان کے پیدا ہونے سے ہمیں نیکی کرنے کے اجر کا پتہ چلا۔ بیدوسری حکمت ہے۔

(۳) علاء نے شیطان کے پیدا کرنے کی ایک حکمت پیجی کاسی ہے کہ اگر انسان دنیا میں آتا اور شیطان نہ ہوتا اور بیا پیٹنس کی وجہ سے برائی کرتا تو پھر اس کی معافی کے چانس ختم ہوجاتے اور کہا جاتا کہ اس نے خود برائی کی اس لئے اب معافی خہیں ہوسکتی ۔ اور اب چونکہ شیطان پیدا ہو چکا ہے اور وہ بھی ورغلاتا ہے اس لئے اللہ رب العزت قیامت کے دن جن کومعاف کرتا چاہیں مجے ان کا سار ابو جھ شیطان کے سر پرڈال دیں مجے اور اللہ تعالی فرما کیں مجے کہ میرے ان بندوں کو شیطان نے بہکا یا تھا ، لہذا اب میں ان کومعاف کر سے جنت میں واخل کر دیتا ہوں۔

## شیطان پرالزامات کی بو حجماز

ای لئے اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فر مایا اور ان سے کوئی اونچی نیجی بات ہوگئی تو اس کو شیطان کی طرف نبیت دی۔ چندمثالوں برغور سیجئے۔

⊙ الله تعالى نے ارشاوفر مایا:

فَازَلُّهُمَا الشَّيطُنُ عَنُهَا (البَقره:٣٦) (پسشيطان نے ان کوبہکا دیا) یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آ دم ملائلہ اور اماں حوا کی طرف نسبت نہیں کی بلکہ شیطان کومور دالزام کھہرایا۔

⊙ ای طرح ایک جگه فرمایا:

وَمَا أَنُسْنِيهُ إِلَّا الشَّيطُنُ (الكَمَّفَ ٢٣٠) (اورشيطان نے مجھے بھلادیا)

ایک اور جگه فرمایا:

مِنُ بَعُدِ أَنُ نَّزَعَ الشَّيطُن (يوسف:١٠٠) (اس كے بعد شيطان نے جَمَّرُ او الا)

ان آیات میں دیکھیں کہ اگر چہ گناہ انسانوں سے سرز د ہوئے بھر اللہ رب العزت نے ان کومور دالزام کھہرانے کی بجائے شیطان کوٹھہرا دیا۔

شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کا حکم

الله رب العزت نے ارشا وفر مایا:

ایک اورجگه برفرمایا:

اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ (القصص: ١٥) (بیثک وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے)

🛭 کہیں فرمایا:

وَ لاَ يَغُونُنْكُمْ بِاللَّهِ الْغَوُودِ (فاطر:۵) (اورتہمیںاللہ کے ساتھ دھوکا دینے والا دھوکانہ دے) ان آیات میں اللہ تعالی نے خوب واضح کر دیا کہتم نے شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنا ہے اور میر ابندہ بن کرزندگی گزارنی ہے۔

رحمان اور شیطان کے درمیان مکالمه

جب شيطان كومهلت مل مني تو و ه كهنه لگا:

رَبِّ بِـمَـآ اَغُـوَيُتَـنِــىُ لَا زَيِـنَـنَّ لَهُــمُ فِـى الْاَرْضِ وَلَاُغُوِيَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ٥ (الْحِر:٣٩)

(اے میرے رب! جیبا تونے مجھے ممراہ کیا ہے میں بھی ان کے لئے زمین میں چیزیں مزین کرکے دکھاؤں گااور میں ضروران سب کو ممراہ کردوں گا) پھر کہنے لگا:

> وَلَا تَجِدُ أَكُفَرَهُمُ شَكِرِين (الاعراف: ١٤) (اورتواكثركوناشكرا بإئكا)

> > الله رب العزت نے جواب میں ارشا وفر مایا:

اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطُن (الحجر:۳۲) (جومیرے بندے ہوں گےان پر تیراکوئی بس نہیں جلے گا)

· نا قابل معافی مناه یے حفاظت

کیااس سے یک مراد ہے کہ نیک لوگوں سے گناہ ہوئی نہیں کتے ؟ نہیں جلکہ

مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں کہ جومیرے بندے ہوں گے ان سے تو کوئی ایبا گناہ نہیں کرواسکتا جونا قابل معافی ہو۔لہذا اگر ایمان والے غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ کریں گے بھی سہی تو وہ قابل معافی ہوں گے ، تو بہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوتا ہے ، جب بھی وہ تو بہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سب گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

## شيطان كى اولين كوشش

حدیث پاک میں آیاہے،

شیطان ابن آ دم کے قلب کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر کرر ہا ہے تو وہ پیچھے ہٹار ہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ دل غافل ہو چکا ہے تو پھروہ وسو سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی اولین کوشش بیہ وتی ہے کہ جیسے ہی بندہ غافل ہووہ اسے برائی پیدگا دے۔

#### شیطان کے لئے سب سےمہلک ہتھیار

دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی دشمن پر قابو پا تا ہے تو وہ اسے ہینڈز اپ کرا دیتا ہے تا کہ اگر اس وفت اس کے پاس کوئی مہلک چیز ہے جس سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں سے چھین لے اور اس کے ہاتھ خالی موجا ئیں۔

الله تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: اِسْتَحُو َ ذَ عَلَیُهِمُ الشَّیطُنُ فَانُسلْهُمُ ذِ کُرَ اللّٰهِ (المجادلہ: ۱۹) (شیطان ان برغالب آیا اور اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا) ذکراللہ شیطان کے لئے ایک مہلک ہتھیار ہے اس لئے جب اسے موقع ملتا ہے ہبندے کوذکراللہ سے غافل کردیتا ہے۔

### فرسك ويفنس لائن كى حفاظت

بلکہ شیطان بندے کونماز سے بھی پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے سنے قرآن عظیم الثان ، اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں :

إِنْهَا يُرِيُدُ الشَّيُطُنُ اَنُ يُوقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمُرِ وَالْمَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ.

(11:02 (14)

(بے شک شیطان بیارا دہ کرتا ہے کہ تہہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذر یعے دشمنی اور بغض ڈالے اور تہہیں اللہ کی یا داور نماز سے روک دے)

یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ پہلے کیا اور نماز کا بعد میں ۔اس سے معلوم ہوا
کہانیان پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور بعد میں نمازوں سے غافل ہوتا ہے ۔ اس لئے عقلند بندہ وہ ہوتا ہے جو دشمن کو اپنی باؤنڈری لائن سے پرے رکھے۔ ہر ملک کی ایک فرسٹ ڈیفنس لائن ہوتی ہے اور ایک سینڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے اور ایک سینڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہوتی ہے ۔ اور ایک سینڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے ۔ اور ایک سینڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے ۔ اور ایک سینڈ ڈیفنس لائن سے بھی چھے رہے ۔ اور اگر وہ فرسٹ ڈیفنس لائن سے بھی چھے رہے ۔ اور اگر وہ فرسٹ ڈیفنس لائن سے بھی چھے رہے ۔ اور اگر وہ فرسٹ ڈیفنس لائن سے بھی پہنچ

ذکراللہ ہمارے لئے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو شیطان مردود ویسے ہی ہم سے دورر ہے گا اورا گر ہم غافل بن گئے تو فرسٹ ڈیفنس لائن کوکراس کر کے دوسری ڈیفنس لائن (نماز) کے پاس آ جائے گا اور جمیں نماز سے بھی غافل کرنا شروع کردےگا۔اس لئے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تا کہ ذکر کی برکت کی وجہ سے ہم شیطان کے مکروفریب سے پچسکیں۔اوریقینا ایسا ہوتا ہے۔اس کی دلیل کے لئے قرآن مجید کی بیآیت پیش کی جاسکتی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ ا إِذَا مَسَّهُمُ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيُطْنِ تَذَكَّرُوُا فَاِذَا هُمُ مُبُصِرُون. (الاعرف: ٢٠١)

(بے شک میرے جو بندے متقی ہیں جب ان پر شیطان کی ایک پلٹن حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ان کو شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچالیتے ہیں)

معلوم ہوا کہ مؤمن کے پاس شیطان سے بچنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت نے ذکر کی کوئی حدمقرر نہیں فر مائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُو اذْكُووا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيرًا (الاحزاب: ١٦) (المان والو! الله كوكثرت سي يا وكرو)

ذکر کثیر کھے کہتے ہیں

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کثیر کے کہتے ہیں؟ اس کے لئے ایک موٹی سی بات ارشاد فر ما دی۔ فر مایا:

اَلَّذِیُنَ یَذُکُوُونَ اللَّهَ قِیلُمَا وَّقَعُوُدًاوَّ عَلَی جُنُوبِهِمُ (آلعَران:۱۹۱) (وہ بندے جوکھڑے، بیٹھے اور لیٹے مجھے یا دکرتے ہیں) ذکر کثیر کی یہی تفسیر ہے کہ ہم کھڑے ، بیٹھے اور لیٹے اللّٰہ کو یا دکریں اور اپنے دل میں اللہ کا دھیان جما ئیں ۔ جب ول میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو پھرانسان کا دل شیطان کے وار سے محفوظ ہو جائے گا۔

## ایک نا دیده دشمن سے لڑائی

شیطان تو انسان کو و یکھتا ہے گر انسان شیطان کونہیں و کھے سکتا۔ یہاں ایک طالبعلم کے ذبن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو بہلوان ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں ۔لیکن بندوں کا شیطان سے عجیب مقابلہ ہے کہ شیطان تو بندوں کو د یکھتا ہے لیکن بندے اسے نہیں و کھے سکتے ۔وہ عجیب مقابلہ ہے کہ شیطان تو بندوں کو د یکھتا ہے لیکن بندے اسے نہیں و کھے سکتے ۔وہ مردو دہمیں اب بھی و کھے رہا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس کے سینے پرمونگ ولی جارہی ہے ۔وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ان کوا تنا بہکا یا کہ اس سال نہیں بلکہ ولی جارہی ہے ۔وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ان کوا تنا بہکا یا کہ اس سال نہیں بلکہ اس کا اعتکاف بیٹھ جانا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس سال بیٹھ سال بیٹھ ہے۔۔

علاء نے اس طالبعلما نہ سوال کا جواب بیلکھا کہ چونکہ یہ ہمیں ویکھا ہے اور ہم اے نہیں ویکھ سکتے ،اس لئے ہمارے نہ دیکھ سکتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل فرماوی۔اگر ہم بھی ویکھ سکتے تو پھر مقابلہ ایک جیسا ہوتا۔اور ہم ہمیں اس کے ساتھ لڑائی کرنی پڑ جاتی۔اس میں بیہ حکمت تھی کہ انسان کواس کے ویکھنے کی طاقت ہی نہ دی۔ بس اتنا ہی کہہ ویا کہ جب اس مردود سے بچنا ہوتو مجھے ویکھنے کی طاقت ہی نہ دی۔ بس اتنا ہی کہہ ویا کہ جب اس مردود سے بچنا ہوتو مجھے کیار لینا،تم اس سے کیالڑ و گے میں تمہاری اس سے حفاظت کر کے دکھاؤں گا۔ جیسے چھوٹے بچے کو ماں لڑنے کے لئے ہاتھ میں ڈیڈ انہیں ویتی بلکہ وہ اسے کہتی ہے، بیٹا!اگر کوئی تجھے بچھ کہے تو مجھے بتا تا۔اللہ نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ بندے کواس کو دیکھنے کی طاقت سے محروم کر دیا۔ پھراس کو بہانہ بنا دیا کہ میرے بندے! تو تو

اس کو د مکیے نہیں سکتا اور وہ تخفیے د مکھتا ہے اور وارکرتا ہے اس کئے جب تونے اس مردود سے بچنا ہوتو مجھے پکارلینا، میں پرور دگارتہ ہیں شیطان سے محفوظ فر مادوں گا۔ اس لئے جب ہم لا حَوُلَ وَلا فُوَّة إِلاَّ بِاللَّهِ پِرُ صَتے ہیں توشیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلکہ بھا گئے وقت اس کی ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے۔

دودوست تھے۔ایک دوسرے سے ملنے آیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔لہذا وہ چلا گیا۔ بہذا وہ چلا گیا۔ بہذا وہ چلا گیا۔ بعد میں جب ایک دوسرے سے ملنے اس نے کہا، یار! میں آپ سے ملنے آیا تھا گرآپ نماز پڑھ رہے تھے۔وہ آپس میں بڑے بے تکلف تھے۔اس نے کہا، پھرآپ جلے کیوں گئے میں کونسالا حول و لاقو ۃ پڑھ رہا تھا۔

ہمیں جا ہے کہ جب بھی گناہ کا وسوسہ دل میں آئے ہم لا حَول وَلاَ قُو اَقَ اِلاَّ بالله براهیں ۔ جیسے حضرت یوسف میلائھ نے فر مایا تھا:

قَالَ مَعَاذَ الله [كها، مين الله كي يناه حيابتا هون] (يوسف: ٢٣)

ہم بھی اس طرح فوراً اللہ کی پناہ چاہیں ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دیں اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دیں اللہ اللہ علی وسوسہ آئے۔ گویا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا آسان گریہ ہے کہ جیسے ہی ذہن میں وسوسہ آئے ،اسے ذہن میں جمنے نہ دیں بلکہ فوراً لا حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پِرُ هالیس ، شیطان اسی وقت بھاگ جائے گا اور وسوسہ ختم ہوجائے گا۔ اسی طرح اَعُودُ اللهِ مِنَ الشّیطنِ الرَّجِیْمِ پِرُ ھیلینے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے اور وسوسہ ختم ہوجا تا ہے اور وسوسہ ختم ہوجا تا ہے۔ وروسوسہ ختم ہوجا تا ہے۔

# شيطاني اورنفساني وساوس كي پيجيان

یہاں ایک علمی نکتہ سنتے چلیں ، انسان کے دل میں جو گناہ کے خیال آتے ہیں وہ بھی بھی تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور بھی بھی نفس کی طرف سے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ نفس بھی بڑا گرو گھنٹال ہے بلکہ یہ مہا بدمعاش ہے۔ اس کی بھی باری آئے گی تا ہم آج تو شیطان کی باری ہے۔۔۔۔۔۔ ویسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف ہے ہے یانفس کی طرف ہے؟ اس کو پر کھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ دل میں آئے اور انسان تعوذ پڑھ لے یا لا حول پڑھ لے ،اگر وہ شیطانی وسوسہ ہوگا تو فور آرخصت ہوجائے گا اور اگر اس کو پڑھنے کے باوجود بھی دل میں گناہ کا خیال رہے تو سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اندر کے نفس کی طرف سے وسوسہ ہوگا۔

شیطان کے عجیب وغریب ہتھکنڈ ہے ہیں جن سے وہ انسان کو بہکا تا ہے۔
جب آپ کو پہتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ شیطان مجھے
بہکار ہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ دھو کا نہیں کھا ئیں گے ، کم از کم بیضرور پہتہ ہوگا کہ کیا ہو
رہا ہے ۔ تا ہم اس کا ایک گریہ ہے کہ بیا نسان کو بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پر
لے آتا ہے ۔ مثلاً اگر کسی کو نیکی کا ایک کا م کرنے پر ایک لا کھ نیکیاں ملنی تھیں تو وہ
اسے کی ایک سونیکیوں والے کا م پرلگا دے گا تا کہ اسے زیا دہ فائدہ نہ ہو۔

### شیطان نے تہجد کے لئے جگادیا

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہوگئی۔
انہوں نے اس کے افسوس کی وجہ سے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معانی
مانگی۔ کچھ دنوں کے بعد پھروہ رات کوسوئے ہوئے تھے۔ اس رات جہا د کی وجہ
سے بہت زیادہ تھکا وٹ تھی ۔ تہجد کے قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ کوئی آدمی آیا
اور اس نے انہیں پکڑ کر جگایا اور کہنے لگا ، جی آپ اٹھیں اور جلدی سے نماز پڑھ لیں
تہد کا وقت جارہا ہے۔ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے اور کہنے گئے تو تو میر ابرد اخیر خواہ ہے کہ

عین وقت پر جگا دیا ہے تمہاری مہر بانی ، یہ تو بتا کہ تو کون ہے ؟ وہ کہنے لگا ، میں شیطان ہوں ۔ انہوں نے کہا ، شیطان تو کسی کو تہجد کے لئے نہیں جگا تا تو نے مجھے کسے جگا دیا ، تم تو کسی کا بھلانہیں چا ہے ۔ وہ کہنے لگا ، میں آپ کا بھلا آج بھی نہیں چا ہو دیا ۔ وہ بزرگ بڑے جران ہوئے اور فر مایا کہ تو نے جھے تہجد کے لئے جگایا ہے اور کہدر ہا ہے کہ میں بھلانہیں چا ہ رہا۔ وہ مردود کہنے لگا ، وجہ یہ ہے کہ جب ہے اور کہدر ہا ہے کہ میں بھلانہیں چا ہ رہا۔ وہ مردود کہنے لگا ، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پہلے تبجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کواس رونے پراتنا اجر ملا کہ سالوں کی تبجد پر بھی اتنا اجر نہیں مل سکتا ۔ آپ آج بھی سو گئے تھے ، تبجد کا وقت جار ہا تھا میں نے سوچا کہ اگر آپ آج بھی اتنا اجر مل جائے گا ، اس لئے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تا کہ آپ کو جگا دوں تا کہ آپ کو حرف ایک رات کی تبجد کا اجر طے ۔

## كہيں شہادت كارتبدندل جائے

ایک بزرگ دیوار کے ساتھ چار پائی بچھا کرسوئے ہوئے تھے۔ان کے پاس شیطان آیا اورانہیں جگا دیا۔انہوں نے پوچھا،کیا ہوا؟ وہ تیزی کے ساتھ کہنے لگا،
ید یوارگرنے والی ہے بس توایک طرف ہٹ جا۔ جب انہوں نے جلدی میں سنا تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ ایک طرف ہٹے دیوار نیچ گرگئی۔ وہ بزرگ کہنے گئے، بھئ ! تیرا بھلا ہو، تو میرا کتنا خیرخواہ ہے، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں،انہوں نے فر مایا،شیطان تو بھی کی خیرخواہی نہیں کرتا، تو نے کیسے خیرخواہی کی ی وہ حیران ہوکر کی ۔ وہ جیران ہوکر کہنے گئا، میں تو ہے کہ تو نے بھے دیوار کے نیچ د بنے سے بچالیا۔
کہنے گئے، یہ خیرخواہی ہی تو ہے کہ تو نے جھے دیوار کے نیچ د بنے اور دیوارگر جاتی تو شیطان کہنے لگا، یہی تو میرافن تھا،اگر آپ وہیں لیٹے رہتے اور دیوارگر جاتی تو

ا چانک دیوار کے نیچے د بنے کی وجہ سے آپ کوشہا دت کی موت آتی ، میں نے آپ کو پہلے ہی جگا دیا تا کہ کہیں آپ کوشہا دت کار تبہ نہ ل جائے۔

# از دواجی زندگی کو بریا د کرنے میں شیطان کا کر دار

شیطان خوشکوار از دواجی زندگی کوقطعاً نا پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں رجش پیدا ہواور از دواجی تعلقات میں خرابی پیدا ہو۔ وہ خاص طور پر خاوند والی عیں رجش پیدا ہواور از دواجی تعلقات میں خرابی بیدا ہو۔ وہ خاص طور پر خاوند والی کے دماغ میں فتور ڈالیا ہے۔ لہٰذا خاوند باہر دوستوں کے اندر گلاب کا پھول بنا رہتا ہے اور گھر کے اندر کر بلا نیم چڑھا بن جا تا ہے۔ نو جوان آکر کہتے ہیں ، حضرت! پہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرنا اصل میں شیطان گرم کرر ہا ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا کرنا جا ہا۔ ۔

شیطان پہلے میاں ہوی کے درمیان جھڑا ڈلوا کرخاوند کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلوا تا ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دہ تو میں نے عصے میں طلاق کے الفاظ کہ دیئے تھے۔ چنا نچہ وہ بغیر کسی کو جائے میاں ہوی کے طور پر آپس میں رہنا شروع کر دیں ہے۔ وہ جھنا عرصہ ای حال میں ایک دوسر سے سے ملتے رہیں گے تب تک انہیں زنا کا گناہ باتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ باتا رہے گا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ کروا دیا ، یہ ایسے کلیدی گناہ کروا تا ۔ ہے ۔۔۔۔۔!!!

حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ خاوندا پی بیو یوں کو طلاق دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔

### شیطان کی انگلی کا فساد

ایک مرتبہ ایک آ دمی نے شیطان کو دیکھا۔ اس نے کہا ، مردود! تو بڑا ہی بدمعاش ہے ، تو نے کہا ہوا ہے ، اگر تو آرام سے ایک جگہ بیٹھ جاتا تو دنیا میں امن ہوجا تا۔ وہ مردود جواب میں کہنے لگا ، میں تو پہلے ہیں کرتا ، صرف انگی لگا تا ہوں۔ اس نے یو جھا' کیا مطلب؟ شیطان کہنے لگا ، ابھی دیکھنا۔

قریب ہی ایک حلوائی کی دکان تھی۔ وہاں کی برتن ہیں شیرہ پڑا ہوا تھا۔
شیطان نے انگی شیرے میں ڈیوئی اور دیوار پرنگا دی۔ کھی آگر شیرے پر بیٹھ گئی۔
اس کھی کو کھانے کے لئے ایک چھپکل آگئے۔ ساتھ ہی ایک آ دی کام کررہا تھا۔ اس
نے چھپکل کو دیکھا تو اس نے جوتا اٹھا کر چھپکل کو دیے مارا۔ وہ جوتا دیوار سے کرا کر
حلوائی کی مشمائی پر گرا۔ جیسے ہی جوتا مشمائی پر گرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور خصہ میں
آگر کہنے لگا، او نے اتو نے میری مشمائی میں جوتا کیوں مارا؟ اب وہ الجھے لگ کے
۔ اوھر سے اس کے دوست آگئے اور ادھر سے اس کے دوست پہنچ گئے ، بالآ خرابیا
جھڑا ہچا کہ خدا کی پناہ۔ اب شیطان اس آ دی سے کہنے لگا، و کھے! میں نہیں کہتا تھا
کہ میں تو صرف انگل لگا تا ہوں۔ جب اس کی ایک انگل کا بیفساد ہے تو پھر پورے
شیطان میں کتنی نحوست ہوگی۔

#### غصه ميس شيطان كاكردار

واقعی شیطان ایسے کام کروا تا ہے جس سے انسان کے اندر غصہ پیدا ہو۔اس کے بعد باقی سارے کام انسان کا اپنائنس کرتا ہے۔اس لئے مؤمن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مبروقمل پیدا کرے اور اپنے آپ پر قابو پانا سیکھے۔ کیونکہ جب کوئی انبان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں کے اندرخون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب انبان غصہ کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ آ جکل کے نوجوانوں کی سب سے بڑی بیاری ہی ''غصہ'' ہے۔ ان بیچاروں سے تو غصہ برداشت ہی نہیں ہوتا ، ان کو کوئی پہتر نہیں ہوتا کہ غصہ میں شیطان ان سے کیا گھے کر والیتا ہے۔

# علم سے روکنے میں شیطان کا کردار

حدیث یاک میں آیا ہے کہ شیطان کا تخت سمندر کی تنظم پر لگتا ہے۔وہ وہاں اپنا در باراگا تا ہےاورا بینے چیلوں جا نٹوں کو بلاتا ہے اوران سے دن بمرکی کارگز اری سنتا ہے۔ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے بدیرا کام کروایا ، بدیرا کام کروایا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوادی ۔ وہ اسے کہتا ہے ، Well done (شاباش) تونے بہت اچھا کام کیا ، وہ اسے اپنے فریب بٹھا لیتا ہے۔ جب سب اپنی اپنی کارگزاری سنا لیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قطو مگڑ اایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس سے یو چھتا ہے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو چھوٹا سا کام کیا ہے۔اس نے یو چھا، وہ کونسا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک حچوٹا ساطالبعلم کھریے لکلاتھا ،اسے مال نے پڑھنے کے لئے مدر سے بھیجا اور میں نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ پڑھنے کیا جانا ہے، چلیں فلاں گراؤنڈ میں · جا کر کھیلتے ہیں ، لہٰذا وہ مدر ہے جانے کی بجائے کھیلنے میں لگ گیا اور وہ وہیں وقت گزار کرواپس چلا گیا۔شیطان نے جب بیسنا کہاس نے اس بیچے کو پڑھنے سے مثایا ہے تو کہنے لگا ، واہ! تو نے تو وہ کام کیا جو کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ چنانچہ

شیطان اس مطوتگڑ ہے کوانعام میں ایک تاج پہنا دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ علم سے رو کنا شیطان کے نز دیک سب سے بڑا کام ہے۔ کیونکہ اس کو پیتہ ہے کہ اگر اس کوعلم حاصل ہو گیا تو پھر میر ہے ہتھکنڈ وں سے نی جائے گا۔ اس کو پیتہ ہے کہ اگر اس کوعلم حاصل کرتے ہیں اور نیکی کی زندگی گز ارتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔

### نبى كريم ملته أيتلم كاشيطان مسلمان موكيا

سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ملٹی آئی ایس کے ساتھ بھی ؟ نبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے ساتھ بھی ایک شیطان ہے ساتھ بھی ایک شیطان ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔اللہ کرے کہ ہمارا شیطان بھی مسلمان ہو جائے۔ (آمین) اللہ کے حضور بیدعا کیں مانگا کریں۔

### الثدنعالي كابندي سيشكوه

حدیث قدسی میں الله رب العزت نے ارشا دفر مایا

یا ابن آدم ما انصفتنی

(اے ابن آ دم! تونے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا)

وہ کیوں؟ اس لئے کہ اے ابن آ دم! شیطان تمہارا دشمن تھا، میں نے تمہارے دشمن کو جنت سے جو تمہار اگھر تھا دھتکار کر باہر نکال دیا ،لیکن بیہ شیطان میرا دشمن ہے ،تم اسے میرے گھریعنی اپنے دل سے کیوں نہیں نکا لتے ۔ہمیں چا ہے کہ ہم شیطان کو اللہ کے گھرسے دھکیل کرنکال دیں۔

# دل کی صفائی کا ذ مددارکون ہے؟

یہاں ایک طالبعلما نہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں آتے ہیں اور بیہی جائے ہیں کہ شیطان اس میں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے نکال دیں ۔ علاء نے اس کا جواب لکھا ہے ۔ وہ فر ماتے ہیں کہ اسان ! تیری حیثیت میز بان کی ہی ہے اور پرور دگار کی حیثیت میمان کی سی کہ اے انسان! تیری حیثیت میز بان کے ذمہ ہوا کرتی ہے میمان کے ذمہ ہوا کے گا تو پھر اللہ دل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے ۔ جب بیدل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ دل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بیدل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ دل کو ساف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بیدل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ دل اللہ دیں گے۔

سالكين كوبهكان كيدوطريق

شیطان سالکین کو دوطرح ہے بہکا تاہے۔

(۱)شہوات کے ذریعے

(۲)شبہات کے ذریعے

شہوات سے مراد چیزوں یا غیرمرم کی محبت ہے۔ کی سالک تو ان ذبجیروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں ، وہ کھ کرنا بھی چاہتے ہوں تو پی خبیں کر سکتے۔ اور جن سالکین کی طبائع زیادہ سلیم ہوتی ہیں اور مخلوق کی طرف النفات نہیں کر تیں ، فقط اللہ تعالیٰ کی طرف وہیان رکھتی ہیں ، ان کو شیطان شبہات کے ذریعے راستے سے بٹاتا ہے۔ مثلاً دین کی باتوں میں کوئی شبہ پیدا کردیتا ہے ، تصوف وسلوک کے بارے میں کوئی شبہ پیدا کردیتا ہے اور بھی ذکر میں گوئی شبہ پیدا کردیتا ہے اور بھی ذکر میں اور کھی ذکر کے اس میں کوئی شبہ پیدا کردیتا ہے اور بھی ذکر میں کوئی شبہ پیدا کردیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو افرار کے طریقہ کارے بارے میں کوئی شبہ پیدا کردیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو

بہکانے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ حتی کہ بعض اوقات تو یہ حالت ہوتی ہے کہ سالکین کے ذہن میں عبادات کرتے ہوئے بھی اتنے گندے خیالات ہوتے ہیں کہ پریشان ہوجاتے ہیں۔ آپ یہ بات من کر جیران ہو تھے کہ جھے ایک طالبعلم نے لکھا، حضرت! میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور میں استادی موجودگی میں اس درس کے دوران بیٹھا کبیرہ گناہ کا بلان (منعوبہ) بنار ہاتھا۔

# مؤمن اورفاس كي كناه كرتے وقت كيفيت

شیطان انسان کے سامنے گنا ہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ للبذاوہ کبیرہ گناہ مجمی کر لے گاتو اسے بھی چھوٹا سمجھے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مؤسن کی بیہ شان ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے سر کے او پرکوئی پہاڑ آگرا ہواور فاسق آدی گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے سر کے او پرکوئی پہاڑ آگرا ہواور فاسق آدی گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کھی جیشے ہوئی تھی جسے اڑ اویا۔

## سالك كے لئے سب سے بڑا فتنہ

شیطان انسان کے سامنے اعمال کو حزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لئے آپ کو
ایسے سالکین بھی ملیس مے جو ور و وظیفہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی
میں شریعت کی پابندی بھی نہیں ہوتی اور وہ اس کے باوجو د بھی وہ اپنے آپ کو
سالک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوسکتا ہے کہ شریعت کے کاموں
کی نا فرمانی بھی کی جائے اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی سمجھا جائے۔
لیہ دو۔

اوي سے لا اللہ اور اندر سے كالى بلا

#### طريقت كينمازون كاواويلا

اس لئے شیطان نے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ جولوگ پانچے نمازیں پڑھتے ہیں وہ شریعت کی نمازیں ہیں اور ہم تو طریقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

تہاڈی پنج ویلے ساڈی ہر ویلے ساڈی ہر ویلے ہے ہے۔ بیسب کفروالحاد والی ہا تیں ہیں۔اللہ رب العزت نے اپنے تک وینچنے کے سب راستوں کو بند کر دیا سوائے اس راستہ کے جس پر نبی طلع ہے۔ جوآ دمی اس راستے پر چلے گا وہی اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے گا اور اگر اس راستے ہے ہے گا تو اس کی منزل بھی بدل جا گی۔

#### شيطان كاساته

شیطان بہت براسائقی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنُ یَکُنِ السَّیْطُنُ لَهُ قَرِیْنًا فَسَآءَ قَرِیْنًا (النساء: ۳۸) (اورشیطان جس کاسائقی ہوا، یہ بہت براسائقی ہے) اللّذرب العزت ہم سب کواس کا سائقی بننے سے اور اس کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما دے۔ (آ مین ٹم آ مین)

#### ايمان كاذاكو

میطان انسان کے ایمان کا ڈاکو ہے۔اس لئے یہ ہماراسب سے بڑا وشمن میطان انسان کی ولیل ہمیں اس سے ملتی ہے کہ اللّدرب العزت نے انسان کی جان کی حفاظت فرشتوں کے ذمے لگائی اور اس کے ایمان کی حفاظت خودا پنے ذمہ لی ۔ صدیم پاک میں آیا ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان چلتے پھرتے ہیں ای طرح کی جگہوں پرجن بھی ہوتے ہیں ۔ جنوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگروہ چاہیں تو وہ انسانوں کو جان سے مار دیں مگر اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے متعین کر دیے ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں اوران کی وجہ ہے جن انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ ای طرح یہ بھی فرشتوں کی طرف سے حفاظت ہی ہوتی ہے کہ انسان ایک میڈنٹ سے بال بال فی جاتا ہے ۔ چونکہ اللہ تعالی نے انسان کے ایمان کی حفاظت جان کے ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت جان کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اس لئے معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ۔ شیطان ہماری سب سے قیمتی متاع کی حفاظت سے دیادہ ایمیت رکھتی ہے ۔ شیطان ہماری سب سے قیمتی متاع کی حفاظت سے دیادہ ایمیت رکھتی ہے ۔ شیطان ہماری سب سے قیمتی متاع کی حفاظت سے دیادہ ایمیت رکھتی ہے ۔ شیطان ہماری سب سے قیمتی متاع کی حفاظت نے اس کے ہمائڈ وں سے بیخے کی بہت ذیادہ ضرورت

## ضدی دخمن

امام غزائی فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایبادش ہے جو بھی رشوت ہول نہیں کرتا۔ باتی دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیے، تخفے اور رشوت دے دیو وہ نرم پڑجا کیں گے اور گزشامہ کی جائے تو اسے بھی وہ مان جا کیں گے اور گزشامہ کی جائے تو اسے بھی وہ مان جا کیں گے گرشیطان وہ دشمن ہے جو نہ تو رشوت ہول کرتا ہے اور نہ خوشامہ قبول کرتا ہے اور نہ خوشامہ قبول کرتا ہے دن بیٹے کر اس کی خوشامہ کرلیں گے قبول کرتا ہے ۔ یہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ ہم ایک دن بیٹے کر اس کی خوشامہ کرلیں گے اور یہ ہماری جان چھوڑ جائے گا۔ یہ ہم گزنہیں چھوڑ ہے گا کیونکہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی ہر وقت اس بات پر نظر رہتی ہے کہ میں کی طرح انبان کو ایمان سے محروم کردوں۔

### دوخطرناك روحاني بياريان

جب حفرت نوح طلام اپنے امتوں کو لے کر کشتی ہیں بیٹے تو انہیں کشتی ہی ایک بوڑھا نظر آیا۔اسے کوئی بیچا تا بھی نہیں تھا۔ آپ طلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اکشتی میں بٹھا یا تھا گر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑلیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے گئے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح طلام نے اس سے پوچھا، بناؤتم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، بی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کرفر مایا، تو اتنا چالاک بدمعاش ہے کہشتی میں آگیا۔ کہنے لگا، بی جھے سے غلطی ہوگئی ہے اب آپ جھے معاف فرماویں۔ آپ نے فرمایا، تہمیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑی ہے اب آپ جھے معاف فرماویں۔ آپ نے فرمایا، تہمیں ہم ایسے ہی نہیں چھوڑی ہے۔ کہنے لگا ، بی میں بی تا وی گا البتہ آپ وعدہ کریں کہ آپ جھے چھوڑ ویں گے۔ آپ ہمیں اپنا کر بتا تا جا جس سے تو لوگوں کوسب سے زیادہ نقسان پہنچا تا ہے۔ کہنے لگا ، بی میں بی تھوڑ دیں گے۔ آپ ہمیں جھوڑ دیں گے۔ آپ میں دوبا توں سے میں خور مایا، ٹھیک ہے ہم تہمیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا ، میں دوبا توں سے میں کوزیا دہ نقسان پہنچا تا ہوں۔

(۱)حد

P7(Y)

وہ پھر کینے لگا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے ہرباد ہوا اور حص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آ دم طلاع کو جنت سے زمین پراتار ویا گیا۔ اس لئے میں انہی دو چیز ول کی وجہ سے انسانوں کوسب سے زیادہ نقصان پہنچا تا ہوں۔ واقعی بید دونوں ایسی خطر تاک بیاریاں ہیں جو تمام بیاریوں کی بنیا دبنتی ہیں۔ آج کے سب لڑائی جھڑے یا تو حسد کی وجہ سے ہیں یا حرص کی وجہ سے ۔ حاسد آج کے سب لڑائی جھڑے میں جاتا رہتا ہے۔ وہ کسی کو اچھی حالت ہیں د کھونیس

سکتا۔ دوسرے انسان پر اللہ تعالیٰ کی تعتیں ہوتی ہیں اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔

### شیطان کے تجربات کانچوڑ

ایک دفعہ شیطان کی حضرت موئی طلاع سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے بوچھا، تو
کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔انہوں نے فر مایا، تم لوگوں کو گراہ کرنے
کے لئے بڑے ڈورے ڈورے ڈالتے پھرتے ہو، تمہارے تجربے میں کوئی بات آئی ہے؟
وہ کہنے لگا، آپ نے تو بڑی عجیب بات پوچھی ہے، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کو
اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دول۔حضرت موئی طلاع نے فر مایا، پھر کیا ہے بتا
دے۔وہ کہنے لگا، تین باتیں میرے تجربات کا نجو ڑیں۔

- کہلی بات تو بہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی نیت کرلیں تو فوراً دے دیں
   کیونکہ میری کوشش بہ ہوتی ہے کہ نیت کرنے کے بعد بندے کو بھلا دوں ۔

   جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو پھرا سے یا دہی ہیں ہوتا کہ میں نے نیت کی تھی یا
   نہیں ۔
- وسری بات بیہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے فور آپورا کردینا کیونکہ میری کوشش ہے ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو تڑوا دول ۔ مثلاً کوئی وعدہ کرے کہ اے اللہ! میں بیہ گناہ نہیں کروں گا تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ وہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو۔
- تیسری بات بیہ ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا کیونکہ میں مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں سے نہیں لیتا بلکہ میں بذات خود میں پیدا کر دیتا ہوں۔ میں بیدکام اپنے چیلوں سے نہیں لیتا بلکہ میں بذات خود

اللهائير علمائير المنظمة المن

بیکام کرتا ہوں۔

### شیطان کی رسیاں

مدیث یاک میں آیاہے:

اَلْنِسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطُنِ (عورتين شيطان كى رسيال بين)

عورتیں شیطان کا ایسا جال ہیں جس میں آوی پھن ہی جاتا ہے۔ بعض کتا ہوں میں شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ عورت میراوہ تیرہے جو بھی خطائییں ہوتا۔ بہی وجہ ہے کہ شیطان نے مردوں کوعورتوں کے ذریعے جاہ کررکھا ہے اور عورتوں کو مال کے ذریعے ہے کہ شیطان نے مردوں کوعورتوں کے ذریعے جاہ کررکھا ہے اور عورتوں کو مال کے ذریعے ۔ تزکیفس نہ ہوتو نو جوان اور بوڑھے سب بدنظری کے مریض ہوتے ہیں۔ بلکہ فاسق و فا جرت مے کوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اولا د تو اپنی اچھی گئی ہے مگر بیوی دوسرے کی اچھی گئی ہے۔ (العیاذ باللہ) ہمارے اسلاف عورت کے فتشہ سے بہت بچتے تھے۔ حضرت ابو ہر برہ ہوگ کو اس وقت بھی بید دہ بو وہ بوڑھے ہوگئے اور بال بھی سارے سفید ہو گئے تو اس وقت بھی بید دعا ما نگتے تھے ، اے اللہ!

مجھے تل اور زنا ہے محفوظ فرمانا کی نے وعاسی تو بو چھا۔ آپ اس بڑھا ہے ہیں بھی موجود ایک دعا ما تک رہے ہیں؟ فرمانے گئے کہ میرا شیطان ابھی تک میرے ساتھ موجود ہوگھے ہٹا تو نہیں ہے۔

ہارے سلیلے کے ایک ہزرگ حضرت خواجہ عبدالمالک پوک قریشیاں والے
ایک مرتبہ کس مرید کے گھرتشریف لے مصلے ۔ مرید کی بیوی نے حضرت سے پروہ نہ
کیا۔ حضرت نے مرید کو بلا کرڈا ٹٹا اور کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میراشیطان تو
بوڑھا نہیں ہوا۔ لہٰذا مرید کو یہ بات سن کرعقل آئی اور پردے کا انتظام کیا۔

## برصيصارا هب كى كمرابى اوراس كاعبرتناك انجام

شیطان کے مکروفریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ابن عامر نے عبید بن بیار سے لے کرنبی ملائھ تک اس واقعہ کی سند پہنچائی ہے۔ بیدواقعہ میں بلیس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل میں برصیصا نامی ایک را جب تھا۔اس وفت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا۔وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی ۔نہ تو وہ کسی کوملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔

برصیا اپنے کمرے سے باہر لکاتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عباوت گزار تھا کہ اپنا
وقت ہر گز ضا نع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں پچھوفت یہ تھکتے
ہیں تو بھی بھی اپنی کھڑکی سے باہر جھا تک کرد کھے لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبا دی نہیں تھی ۔
اس کا اکیلاصومعہ تھا۔ اس کے اردگر دکھیت اور باغات تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ون میں ایک یا دومر تبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آکر اس کھڑکی کے سامنے نمازکی نیت باندھ لی سساس نے نمازکیا پڑھنی تھی ،
فقط شکل بنا کر کھڑا تھا ۔۔۔۔ اب دیکھو کہ جس کی جولائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لئے اس کے مطابق (دکھش) بہروب بنا تا ہے۔

چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھا نکا تو ایک آ دمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا جیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے جھے میں اس نے دوبارہ اراد تا باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبار کوع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے ک حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آ ہتہ برصصا کے دل میں یہ بات آنے گئی کہ بیتو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جودن رات اتنی عباد تیں کررہا ہے۔ وہ کی مہینوں تک اس طرح شکل بنا کر قیام ، رکوع اور سجدے کرتارہا۔ یہاں تک کہ برصیصا کے دل میں بیہ بات آنے گئی کہ میں اس سے پوچھوں تو سہی کہ بیہ کون ہے۔

جب برصیعائے دل میں یہ بات آئے گئی تو شیطان نے گھڑ کی کے قریب مصلے بھڑ کی کے قریب مصلے بھڑ کا ناشروع کر دیا۔ جب مصلے کھڑ کی کے قریب آگیا اور برصیعا نے باہر جھا نکا تو اس نے شیطان سے پوچھا بتم کون ہو؟ وہ کہنے لگا ، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے ، میں انگا ہوا ہوں ، مجھے ڈسٹرب نہ کریں ۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہیں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں ، مجھے ڈسٹرب نہ کریں ۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برصیعا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروا کیں ۔ وہ کہنے لگا ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔

اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے گئی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہوگیا۔ برصیصا کے دل میں بات آئی کہ جب بیا تناعبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پروانہیں کی تو کیوں نہ میں بی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں! اندر آجاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہور ہی ہے متم اندر آجاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا ،ٹھیک ہے ،مؤمن کومؤمن بارش ہور ہی ہے ،تم اندر آجاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا ،ٹھیک ہے ،مؤمن کومؤمن کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چا ہتا کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چا ہتا کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چا ہتا ہی دعوت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک بی بہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آکر نماز کی نیت با ندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا رہا تھا ، فقط اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا رہا تھا ، نیتا کہ اوہ در اصل عبادت نہیں کر رہا تھا ، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا ، لیکن برصیصا یہی تجھر رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کونماز سے کیاغرض تھی ، وہ تو اپنے مشن برتھا۔

جب کی مہینے گرر کے تو برصیعا نے اسے واقعی بہت برابررگ بجمنا شروع کر اور اس کے دل میں اس کی عقیدت بیدا ہونا شروع ہوگئی۔ استے عرصے کے بعد شیطان برصیعا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے لہذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں ، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل زم ہو چکا ہوتا ہوں ، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل زم ہو چکا ہوتا ہوں جو بجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تخفہ یہ ہے کہ اگر تمہار سے پاس کوئی بھی بیار کر وہ تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا ، وہ ٹھیک ہو جایا کر سے گا۔ آگر تمہار سے پاس کوئی بھی بیا دکر و کے کہ کوئی آیا تھا اور تخفہ د سے گیا تھا۔ برصیعا نے کہا ، جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جمیں یہ تعمت طویل مدت کی محنت کے بعد لحل ہے ، میں وہ نعمت شمیس سے تھے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کرر ہے ہو، تم تو بڑے تالائق انسان ہو۔ سے بین کر برصیعا کہنے لگا ، اچھا تی ، جھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنا نچہ شیطان نے اسے یہن کر برصیعا کہنے لگا ، اچھا تی ، جھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنا نچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوگیا کہ اچھا بھر بھی ملیس گے۔

وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جاکر اس کی بیٹی پراٹر ڈالا اور وہ مجنونہ می بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی کھی لڑک تھی کیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لئے حکیم اور ڈاکٹر بلوا لئے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔

جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی پچھافا قد نہ ہوا تو شیطان نے ہا دشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کر والباہے، اب کسی دم والے سے ہی دم کروا کر دیکھے لو۔ بیٹیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے
تاکہ وہ پنة کرکے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے
کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آ دمی تو برصیصا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی
نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کرمیری
طرف سے درخواست کروکہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔

کے ہے آدی برصیعا کے پاس گئے۔اس نے انہیں دیکھ کرکہا کہ آپ جھے ڈسٹرب
کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیار ہے ، حکیموں اور
ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ، بادشاہ چاہتے ہیں کہ
آپ بیشک یہاں نہ آئیں تا کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے ،ہم آپ کے پاس
نہی کو لے کر آجاتے ہیں ، آپ یہیں اس بی کی کودم کروینا ،ہمیں امید ہے کہ آپ کے
دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی ۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے
ایک دم سیمھا تو تھا ،اس دم کو آز مانے کا بیاچھا موقع ہے ، چلو بیتو پیتہ چل جائے گا
کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یانہیں ، چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کولانے کی
اجازت دے دی۔

بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برصیصا کے پاس آگیا ، اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہوگئی۔مرض بھی شیطان نے نگایا تھا اور دم بھی اس نے بتایا تھا لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کوچھوڑ کرچلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہوگیا۔ بادشاہ کو پکا یقین ہوگیا۔ کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔

ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد اس نے پھر اس طرح بکی پرحملہ کیا اور وہ اسے پھر برصیصا کے پاس لے آئے۔اس نے دم کیا تو وہ پھراسے چھوڑ کر چلا گیا۔حتی کہ دو جارون کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہوگیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برصیصا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی سر

سچے عرصہ کے بعد اس با دشاہ کے ملک برکسی نے حملہ کیا۔وہ اینے شنمرا دوں كے ہمراہ وشمن كا مقابله كرنے كے لئے تيارى كرنے لگا۔اب بادشاہ سوچ ميں بڑ گیا کہ اگر جنگ میں جا ئیں تو بیٹی کوئس کے باس چھوڑ کر جا ئیں ۔کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے باس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دو بارہ بیاری لگ گئی تو پھر کیا ہے گا ، برصیصا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برصیصا کے باس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں.....دیکھو، شیطان کیسے جوڑ ملار ہاہے..... با دشاہ اپنے نتیوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برصیصا کے پاس پہنچ سمیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جارہے ہیں ، زندگی اور موت کا پیتنہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیا دہ اعتما دشہی پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی یاس ہے، لہذا میں جا ہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے یاس ہی تفہر جائے۔ برصیصا کہنے لگا ، توبہ توبہ !!! میں میرکام کیے کرسکتا ہوں کہ بیا کیلی میرے یاس تھبرے۔ باوشاہ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آی اجازت دے دیں ، میں اس کے رہنے کے لئے آپ کے عباوت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور بیاسی گھر میں تھہرے گی۔ برصیصا نے بیان کرکہا ، چلوٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو با دشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے کھر بنوا دیا اور بچی کو و بال چھوڑ کر جنگ برر واند ہو گئے۔

اب برصیمها کے ول میں بات آئی کہ میں اینے لئے تو کھا تا بنا تا بی ہوں ، اگر

پی کا کھا تا بھی ہیں ہی بنا دیا کروں تو اس ہیں کیا حرج ہے کیونکہ وہ اکمی ہے پتہ نہیں کہ اپنے گئے کا کھا تا بیائے گئے بھی یا نہیں پکائے گئے۔ چنا نچہ وہ کھا تا بنا تا اور آ دھا خود کھا کر باقی آ دھا کھا تا اپنے عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھکھٹا دیتا۔ بیاس لڑی کے لئے اشارہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کھا تا اٹھالے۔ اس طرح وہ لڑی کھا تا اٹھا کرلے جاتی اور کھالیتی ۔ کی مہینوں تک بہی معمول رہا۔ اس طرح وہ لڑی کھا تا اٹھا کرلے جاتی اور کھالیتی ۔ کی مہینوں تک بہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑی اس کی رہتی ہو اور لڑی کو وہ کھا تا اٹھانے کے لئے گئی میں نگلنا پڑتا ہے۔ اگر بھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عرف خراب کر دے گا۔ اس لئے بہتر ہے ہے کہ کھا تا بنا کر اس کے دروازے کے اندررکھ دیا کروتا کہ اس کو باہر نہ نگلنا پڑے۔ چنا نچہ برصیصا نے کھا تا بنا کر اس کے دروازے کے اندررکھ دیا کروتا کہ اس کو باہر نہ نگلنا پڑے۔ چنا نچہ برصیصا نے کھا تا بنا کر اس کے دروازے کے اندررکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھا تا رکھ کر کنڈی گھٹکھٹا دیتا اور وہ کھا تا اٹھالیتی ۔ بہی سلسلہ چلٹا رہا۔

جب پھے اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہتم خودتو عباوت میں گئے ہوتے ہو، بیلڑ کی اکیلی ہے، ایسانہ ہو کہ تہائی کی وجہ سے اور زیادہ بھار ہو جائے ، اس لئے بہتر ہے کہ اس کو پھے تھیجت کر دیا کروتا کہ بیاسی عباوت گزارین جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ بید خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں ، یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن اس کام کی کیا تر تیب ہوئی چا ہے۔ شیطان کہ ہاں ، یہ بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہد دو کہ وہ اپنے گھر کی حجمت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ وہیجت کرتا شروع کر دی۔ وقط وہیجت کرتا شروع کر دی۔

اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔اس نے تمازیں اور و ظیفے شروع کر دیئے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں میہ بات ڈالی کہ دیکیے، تیری تھیجت کا اس پر کتنا اثر موا۔الی تھیجت تو ہرروز ہونی جا ہے۔ چنانچہ اس نے روز انہ تھیجت کرتا شروع کر دی۔

ای طرح کرتے کرتے جب کی وقت گزرگیا تو شیطان نے پھراس کے ول میں یہ بات ڈالی کہتم اپنے گھر کی جہت پر بیٹھتے ہواور وہ اپنے گھر کی جہت پر بیٹھتی ہواور وہ اپنے گھر کی جہت پر بیٹھتی ہے ، راستے میں سے گزرنے والے کیا با تیں سوچیں کے کہ یہ کون با تیں کررہے ہیں ، اس طرح تو بہت تی غلط تا ثر پیدا ہوجائے گا ، اس لئے بہتر یہ ہے کہ جہت پر بیٹھ کر او نجی آ واز سے بات کرنے کی بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرواور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہوکرس لے ، پردہ تو ہوگا ہی تہی ۔ چنانچہ اب اس تر تیب سے وعظ وہ یہ تشروع ہوگئ ۔ پھی عرصہ تک اس طرح معمول رہا۔

اس کے بعد شیطان نے پھر برصیعا کے دل میں خیال ڈالا کہتم باہر کھڑے ہو کرتقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے بی باتیں کررہا ہے، اس لئے اگر تقریر کرنی بی ہے تو چلوکواڑ کے اندر کھڑے ہو کر کرلیا کرو۔ وہ دور کھڑی ہوکرس لیا کرے گی۔ چتا نچاب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہوکر تقریر کرنا کھڑے ہوکر تقریر کرنا کھڑے ہوکر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہوکر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہوکر تقریر کرنا شروع کر دی و جب اس نے اندر کھڑے ہوکر تقریر کرنا میں وہا اس کو بتایا کہ اتی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتی عبادت کرتی ہوں ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہور ہا ہوں ۔ یہ س کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہور ہا ہوں ۔ اب میں اکیلا بی عبادت کردی ہوتی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہور ہا ہوں ۔ اب میں اکیلا بی عبادت کردی ہوتی ہے۔

کئی دنوں تک یہی سلسلہ چاتیار ہا۔

بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برصیصا کی محبت ڈالی اور برصیصا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں ، میں آپ کے لئے جاریائی ڈال دیا کروں گی ، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا كرنا اور ميں دور بينه كرس ليا كروں كى ۔ اس نے كہا ، بہت اجھا ۔ لاكى نے دروازے کے قریب جاریائی ڈال دی۔ برصیصا اس پر بیٹھ کرٹھیجت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر ہات سنتی رہی۔اس دوران شیطان نے برصیصا کے دل میں لڑکی کے لئے بوی شفقت و ہمدر دی پیدا کر دی۔ پچھادن گز رے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کوہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ ہے او نیجا بولنا یڑتا ہے ، کل سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں ، کتنا احیما ہو کہ یہ جاریائی ذرا آ مے کر کے رکھ لیا کریں اور بست آواز میں گفتگو کرلیا کریں ۔ چنانچہ برصیصا کی جاریا بی کاری کی جاریا کی سے قریب تر ہوگئی اور وعظ ونصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ میجی عرصہ اس طرح گزراتو شیطان نے لڑکی کومزین کرے برصیصا کے سامنے پیش کرنا شروع کرویااوروہ بوں اس لڑ کی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔اب شیطان نے برصیصا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیئے ۔ حتیٰ کہ

برصصا كادل عبادت خانے ہے اچاہ ہوگیا اور اس كا زیادہ وفت لڑ كی ہے باتیں کرنے میں گزرجا تا۔

سال گزر چکا تھا۔ایک دفعہ شنرا دوں نے آ کرشنرا دی کی خبر کیری کی تو شنرا دی کوخوش خرم یا یا اور را ہب کے گن گاتے دیکھا۔ شنرا دوں کولڑ ائی کے لئے دویارہ سفریر جانا تھا اسلئے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے ۔ ابشمرا دوں کے جانے کے بعد

شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چنانچہ اس نے برصیصا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برصیصا کاعشق بھر دیا۔حتی کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔

اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شنرا دی کے چہر ہے پر جمی رہیں ۔ شیطان لڑک کو تا زوا نداز سکھا تا اور وہ سرا پا تا زئین رشک قمرا پنے انداز واطوار سے برصیصا کا ول بھاتی ۔ حتی کہ عابد نے علیحدہ چار پائی پر ہیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر ہیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شنرا دی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سرا پاحسن و جمال اور جاذب نظر ببائے چیا۔ چنا نچہ عابدا پخشہوائی جذبات پر قابونہ رکھ سکا اور اس شنرا دی کی طرف ہاتھ بردھایا۔ چنا نچہ عابدا پخشہوائی جذبات کی حوصلہ افزائی کی ۔ یہاں تک کہ برصیصا زتا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہے گئی اور زنا کے مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہے گئی اور زنا کے مرتکب ہو گیا۔ جس دوران شنرا دی

اب برصیصا کوفکرلاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پینہ چل گیا تو کیا ہے گا بھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈ الا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ در گور کر دیتا اور لڑکی کو مجھا دیتا ، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی ایجی عیب چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی ایک گیا ۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برصیصا بے خوف وخطر رہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشخول رہا۔

ایک وہ دن بھی آیا جب اس شنرادی نے بیچے کوجنم ویا۔ جب بیچے کووہ دودھ بلانے لگی تو شیطان نے برصصا کے دل میں ڈالا کہ اب تو ڈیڑھ دوسال گزر مسے ہیں اور بادشاہ اور دیکرلوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں۔شنرادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی۔اس لئے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قل کر دو تا کہ ممنا ہ کا شہوت ندر ہے۔

چنانچاک دفعہ شرادی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے نیچ کوا تھا یا اور قل کر کے گھر

کے جن بیں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ انٹی تو اس نے کہا، بیرا

بیٹا کدهر ہے؟ اس نے کہا، جھے تو کوئی خرنییں۔ ماں نے ادھرا دهر دیکھا تو بیخ کا

کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے گئی۔ جب وہ خفا ہونے گئی تو

شیطان نے برصیصا کے دل میں بات ڈائی کہ دیکھو، یہ ماں ہے، یہا پنے نیچ کو ہرگز

نیمیں بھولے گئی، پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی اب تو بیضرور بتا دے گی لہذا اب

ایک بی علاج باتی ہے لاکی کو بھی آل کر دو۔ تا کہ نہ دے گا بائس نہ بیچ گی بنسری۔

جب باوشاہ آکر پوچھے گا تو بتا دینا کہ ہی وہ بجار ہوئی تھی اور مرگئ تھی۔ جسے بی اس

کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لاکی کو بھی قل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں

کر دیا اور لاکے کے ساتھ بی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں

لگ گا۔

کھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس؟ مجے۔اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ
اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برصیعا کے پاس آئے اور کہنے گئے، بی ہماری بہن آپ
کے پاس تھی،ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برصیعا ان کی بات من کر رو پڑا اور کہنے لگا
کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن
وہ اللہ کو بیاری ہوگئ تھی، یہ حق میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو
دھوکروا پس جلے مجے۔

گھرجا کر جب وہ رات کوسوئے تو شیطان خواب میں ہڑے بھائی کے پاس
گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا، ہم جنگ کے لئے
گئے ہوئے تنے، اسے برصیعا کے پاس چھوڑ کر گئے تنے، وہ اب فوت ہو چگ ہے۔
شیطان کہنے لگا، وہ تو فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو
شیطان کہنے لگا، وہ تو فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو
گیرکیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا برصیعا نے خود یہ بیکر توت کیا ہے اور اس نے خود اسے تل
کیا ہے اور فلال جگہا سے دفن کیا اور نیچ کو بھی اس نے اس کے ساتھ دفن کیا تھا۔
اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی
اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی

تنیوں بھائی جب من اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے بیہ خواب دیکھا ہے،
دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی بہی خواب دیکھا ہے اور تیسرے نے کہا کہ میں نے
جس بہی جی بہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ جیب انفاق ہے کہ سب کو
ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا ، یہا تفاق کی بات نہیں
ہے بلکہ میں تو جا کر خیت کروں گا۔ دوسروں نے کہا ، چھوڑ و بھائی یہ کوئی بات ہے ،
جانے دو۔ وہ کہنے لگا ،نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی خصہ میں
قار چل پڑا۔اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہولیے۔ انہوں نے جا کر
جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھو لے
جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھو لے
جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھو لے
حب نے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔

جب جوت مل کیا تو انہوں نے برصیعا کو گرفآد کرلیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا کیا تو اس نے قامنی کے رو بروا پنے اس کھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کرلیا اور قامنی نے برصیعا کو پھانسی دینے کا تھم دے دیا۔

#### 

جب برصصا کو بھانسی کے تیختے پر لایا گیا اور اس کے مجلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا تھینچنے کا وقت آیا تو پھندہ تھینچنے سے عین دو جار کھے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اسے کہنے لگا ، کیا مجھے پہچانے ہوکہ میں کون ہوں؟ برصصانے کہا ، ہاں میں تنہیں بہچانتا ہوں ،تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھےوہ دم بتایا تھا۔شیطان نے کہا ، وہ دم بھی آپ کومیں نے بتایا تھا ،لڑ کی کوبھی میں نے اپنااٹر ڈال کر بیار کیا تھا ،اسے قل بھی میں نے بچھے سے کروایا تھا اور اگراب تو بچنا جاہے تو میں ہی تمہیں بچاسکتا ہوں۔ برصصانے کہا ،ابتم مجھے کیسے بیجا سکتے ہو؟ و و کہنے لگا ،تم میری ایک بات مان لومیں تمہارا بیاکام کر دیتا ہوں ۔اس نے یو جیما کہ میں آپ کی کون می بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس میہ کہہ دو کہ خدانہیں ہے۔ برصیصا کے تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔اس نے سوچا کہ چلو، میں ایک دفعہ بیے کہہ دیتا ہوں ، پھر پھانسی ہے بیچنے کے بعد دوبارہ اقرار کرلوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ ویا ، خدا موجو دنہیں ہے۔عین اس لمحہ میں تھینچنے والے نے رسہ هینچ دیااور بوں اس عبادت گزار کی کفر برموت آگئی۔

اس سے اندازہ لگائے کہ بیکتنی لانگ ٹرم پلانگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جا تا ہے اس سے بچاسکتا ہے۔ قریب کرتا چلا جا تا ہے اس سے بچاسکتا ہے۔ لہذا اللہ ہی اس سے بچاسکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا مانگنی جا ہے۔

اَللَّهُمُّ احفَظُنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . رَبِّ اَعُوُذُ بِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَ اَعُودُبِكَ رَبِّ اَنْ يُحْضَرُونَ.

(اے اللہ! ہمیں شیطان مردود کے شرسے محفوظ فرما۔ اے پروردگار! میں آپ کی پناہ مانگیا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں )۔

### حضرت عمره فليكي احتياط

انسان کوچاہیے کہ نہ تو وہ اپنی عبادت یہ نازکرے اور نہی اپنے آپ پراحتا و کرے۔ ایک وفعہ کی نے حضرت عمر عظامہ کو دیکھا کہ اپنے دروازے کی وہلیز پر بیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور آ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ پھر والیسی پر اس راستے ہے گزرنے لگا تو دیکھا کہ ابھی تک حضرت عمر عظامہ دروازے کی دہلیز پر بیٹے ہوئے تھے۔ وہ جیران ہوکر پوچنے لگا ، اے امیر المؤمنین! آپ دروازے پر اس وفت سے بیٹے ہوئے ہیں؟ آپ فرمانے گئے، میری بیٹی طعمہ دروازے پر اس وفت سے بیٹے ہوئے ہیں؟ آپ فرمانے گئے، میری بیٹی طعمہ ام المؤمنین ہے، وہ آئی کھر آئی ہوئی ہے اور میری بیوی گھر پر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کی جو کھر میں اس کے پاس اکیلے بیٹھنے کی بجائے کہاں دروازے پر بیٹھنا پند کیا ہے ۔ ۔۔۔۔۔اللہ اکبر ۔۔۔۔۔ ہمارے اسلاف بجائے کہاں دروازے پر بیٹھنا پند کیا ہے ۔۔۔۔۔۔اللہ اکبر ۔۔۔۔۔ ہمارے اسلاف شیطان مردود کے شرے اس قدر بیچتے تھے۔ اس مردود کی چالوں کواس وقت تک سجھنا ممکن بی نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کی مددشا مل صال نہ ہو۔

### شيطان كى سوارى

ایک آدی کی بڑی تمنائتی کہ شیطان سے میری ملاقات ہواوراس سے باتیں
کروں۔ایک دفعہ اس کی ملاقات شیطان سے ہوگئ۔اس کے پاس بڑے جال
سے ۔اس آدی نے بوچھا،تم کون ہو؟ کہنے لگا،شیطان ہوں۔اس نے جال کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے بوچھا، بیسارا کچھ کیا ہے، کس لیے لیے پھرتے ہو؟
کہنے لگا کہ یہ پھندے اور جال ہیں جن سے میں لوگوں کو پکڑتا ہوں۔اس نے
بوچھا، میرے لئے کون ساجال ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ تیرے لیے کسی جال کی

ضرورت بی نہیں ہے۔اس نے کہا ، واہ! میں ایبا بھی نہیں ہوں کہ جال کے بغیر تیرے ہاتھ آ جاؤں، شیطان نے کہا، احجما، دیکھ لیٹا۔ خیر بات آئی گئی ہوگئ۔ اس کے بعدوہ آ دمی اینے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دریا تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے کہنچا تو کشتی جا چکی تھی۔ لہذا اس نے فیعلہ کرلیا کہ دریا عبورکر کے جاتا ہوں۔ کنارے پر ہی ایک بڑھیا، فتنے کی پڑیا، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تنی ، لاتھی لے کربیٹی رور ہی ہے۔اس نے بوجھا، امال! کیا ہوا؟ کہنے لکی ، میں نے دریا کے اس یار جانا تھا، کشتی جا چکی ہے اور میں اسمیلی ہوں ، میں یہاں رہ ہمی نہیں سکتی ،میرے بچے گھر میں اسکیلے ہیں ،تو <u>جھے ب</u>می سی طرح ساتھ لے جا ، میں تیرے بچوں کو دعائیں دوں گی۔اس نے کہا ، میں بچھے کیے لے کر جاؤں؟ کہنے کی بتم خودتو جاؤ کے ہی ، میں تو ہٹریوں کا ڈھانچہ ہوں ، جھے بھی کندھوں پیا تھا کر لے جانا۔اس نے کہانہیں ، میں نہیں لے جاتا۔اس نے اسے بوی وعائمیں ویں اور کہا کہ تمہارا بھلا ہوگا ،میرے ہے اسکیے ہیں ، میں کمریٹنی جاؤں گی تووہ بھی آپ کو وعائیں دیں مے۔اس کے ول میں اس بر حمیا کے بارے میں ہمر دی آئی۔ چنانجے اس نے کہا، اچھا، چلیں میں آپ کواشالیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ میں ا ہے کمریہ اٹھالیتا ہوں ، پھر کہنے لگا کہ ہیں پھسل نہ جائے لہٰذا کہنے لگا کہ چلومیرے كندهون بيهبينه جاؤ

وہ بڑھیا کو کندھوں پر بٹھا کر دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ چلتے جب وہ دریا کے بالکل درمیان میں پہنچا تو بڑھیانے اس کے بال پکڑ کر تھینچے اور کہنے گئی ، اے میرے گدھے! تیزی سے چل۔ وہ آ دمی جیران ہوکر پوچھنے لگا ، تو کون ہے؟ اس نے کہا ، میں وہی ہوں جس نے سجھے کہا تھا کہ سجھے قابوکرنے کے لئے کسی بھی جال کی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھ کہ تھے میں نے بغیر جال کے کیے پھنسالیا، تھے نظر نہیں آر ہاتھا کہ میں غیرمحرم ہوں تونے مجھے کندھوں پر کیسے بٹھالیا تھا۔

### لحدةكربيه

شیطان کاسب سے بڑا حملہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ میر سے دوستو! جمیں ہے

موچنا چاہیے کہ بیمردووتو جمیں زندگی میں جیتے جاگتے بہکا دیتا ہے ، موت کے

وقت جب ہوش وحواس بھی پور نے بیس ہوتے اس وقت اس کے لئے جمیں بہکا نا

کتنا آسان ہوگا۔اس لئے جمیں اپنے خاتے کے بارے میں فکر مند ہونے کی بہت

مغرورت ہے۔ ہمارے اسلاف روروکر دعا کیں ما نگتے تھے کہ اے اللہ! ہمارا خاتمہ

بالخیر فرما دیتا۔

# بے دین بنانے کی آخری کوشش

صدیت پاک میں آیا ہے کہ شیطان موت کے وقت فوت شدہ رشتہ داروں مثلاً ماں ، باپ یا ہمائی کی شکل میں آتا ہے اور چار پائی پر بیٹے جاتا ہے اور اسے بدین بنانے کے لئے تھیجت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً ماں کی شکل میں آتا ہے تو بیٹے کو بیار کرتا ہے ، اسی طرح بولٹا ہے جیسے ماں بولتی تھی ، کہتا ہے ، بیٹا! میں اسلام پر مری تھی اور مجھے آگے عذا ب ہوا ہے ، اب تیرے مرنے کا وقت ہے ، میں تہ ہیں تھیجت کرنے کے لئے آئی ہوں تا کہ تو بھی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے ، تو میری بات مان کے اور خدا کا انکار کر دے۔ مرنے والا چونکہ سامنے ماں کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ اس کی بات مان کر د ہر یہ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ کسی کو تھرائی بننے کی تعلیم کرتا ہے اور کسی کو بیود ہت اپنانے کی تھیجت کرتا ہے۔ اب بتا ہے کہ جب

شیطان ان محبت والی مخصیتوں کی شکل میں آگر ڈورے ڈالے گاتو پھراس کے شر<sup>ا</sup> سے بچنا کتنا مشکل ہو گا۔ اس لئے ایمان کے معاملہ میں بہت مختاط ہونے کی ضرورت ہے۔

# تكبيراولى اورمسواك كى بإبندى برانعام اللي

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوانسان تکبیراولی کے ساتھ تماز کی پابندی کرتا ہے اور مسواک کی پابندی کرتا ہے اس کے پاس موت کے وفت اللہ تعالیٰ جب ملک الموت کو بیجتے ہیں تو ملک الموت تین کام کرتا ہے۔

(۱) شیطان کو مارکراس بندے سے دور بھگا دیتا ہے۔

(۲) اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ اب تیرے مرنے کا وفت قریب ہے۔

(m) اے کلمہ یادولا دیتا ہے۔

چنانچہوہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور ملک الموت اس کی روح کوقبض کر کے لے جاتے ہیں۔حدیث پاک میں ہے۔

من كان آخر كلامه لا الله الا الله دخل البعنة (جس كا آخرى كلام لا الله الالههوگاوه جنت بش داخل بوگا)

اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم بیدعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! ہمیں اپنے او پر کوئی مجروسہ ہیں ہے فقط تیری ذات پر بجروسہ ہے ،موت کے وقت تو ملک الموت کوفر ما وینا کہ وہ ہمیں کلمہ یا دکرا دے۔

# امام رازی پرشیطان کاحمله

امام رازی ایک بہت بوے عالم تھے۔ انہوں نے وجود باری تعالی کے

بارے میں ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سودلیلیں دیں۔ جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو شیطان نے آکر کہا، رازی! خداتو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، خداموجود ہے۔ وہ کہنے لگا، دلیل پیش کرو۔ انہوں نے ایک دلیل وی شیطان نے اس دلیل کوتو ژویا۔ انہوں نے وسری دلیل وی محراس نے اس کوبھی تو ژویا، انہوں نے تیسری دلیل دی اور اس نے اس کوبھی تو ژویا۔ بالآخر انہوں نے اپنی جمع کردہ سودلیلیں ویں اور اس نے اس کوبھی تو ژوالا۔ اب امام رازی گھبرا مسے لیکن چونکہ ان کے دل میں ان سودلیلوں کوتو ژوالا۔ اب امام رازی گھبرا مسے لیکن چونکہ ان کے دل میں اغلاص تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام فرمادیا۔

اس وقت آپ کے بیر ومرشد شیخ مجم الدین کم کی دور وراز کس جگه وضو فر مار ہے ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں امام رازی کی پریشانی کے بارے میں کشفاً مطلع فرما و با۔ انہوں نے غصہ میں آکروہ لوٹا جس سے وضوفر مار ہے تھے دیوار پردے مارا اورا مام رازی کو پکار کر کہا، اے رازی ! توبیہ کیوں نہیں کہدویتا کہ میں اللہ تعالی کو بغیر دلیل کے ایک مات ہوں۔ اس وقت شیخ مجم الدین کم کی کا غصہ بھرا چرہ امام رازی کے بالکل سامنے تھا۔ جب امام رازی نے بیہ کہا تو شیطان ان سے دور ہو رازی کے بالکل سامنے تھا۔ جب امام رازی نے بیہ کہا تو شیطان ان سے دور ہو

# ڈاکٹرموت کے وقت نشے کا ٹیکہ نہ لگا کیں

جب آپ دیکھیں کہ کسی کی موت کا وفت قریب ہے تو اسے ڈاکٹروں سے ہے کہ وہ موت کی علامات ظاہر ہونے کے بچا کیں۔اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے کہ وہ موت کی علامات ظاہر ہونے کے بعد بھی اسے نشے کا ٹیکہ لگنے کی وجہ سے اس بیچارے کو کلمہ بعد بھی اسے نشے کا ٹیکہ لگنے کی وجہ سے اس بیچارے کو کلمہ بردھنے کی تو فیق ہی نہیں ملتی اور وہ اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے۔اس لئے جب

پتہ چل جائے کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو ڈاکٹر کو ڈانٹ کر کہیں کہ خبر دار!

اسے نشخ کا ٹیکہ مت لگا تا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مؤمن مرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اسے کہہ دیں کہ جناب! آپ اپنی طرف سے اس کا علاج کر پچے ہیں ، اب چونکہ موت کی علامات ظاہر ہور ہی ہیں اس لئے اسے اللہ کے حضور پہنچنے ہیں ، اب چونکہ موت کی علامات ظاہر ہور ہی ہیں اس لئے اسے اللہ کے حضور پہنچنے کے لئے تیاری کرنے دیں اور اسے ہوش میں رہنے دیں تاکہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو۔

# مرنے والے پرظلم مت کریں

اگر مریض ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تواس کے ساتھ بار بار باتیں مت کریں اور
اس کا آخری کلام کلمہ ہی رہنے دیں۔ بین ہوکہ بہن آکر کیے ، جھے پیچان رہے ہو
میں کون ہوں۔ اس وقت اسے اپنی پیچان مت کروائیں اور خاموش رہیں تا کہ اس
کا پڑھا ہوا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوجائے۔ بیہ چیزیں صاحب دل لوگوں کے
پاس بیٹھ کر سمجھ میں آتی ہیں ور نہ اکثر رشتہ دار اس پرظلم کرتے ہیں اور اسے اس
وقت کلمہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ موت کے وقت کوئی صاحب دل
پاس ہوجو بندے کواس وقت کلمہ ہڑھنے کی تلقین کردے۔

# مريض كوكلمه بريصني تلقين كرنے كاطريقه

# نسبت نقشبندیه کی برکت کا واقعه

اب آپ کوراز کی ایک بات بتاتا ہوں ..... ویسے میری عادت الی باتیں کرنے کی نہیں ہے ، اس وقت وہ بات قدرتا یاد آگئی ، بتا دیتا ہوں ، شاید کی کا فائدہ ہوجائے ..... ہمارے ایک پرانے دوست ہیں۔ وہ میرے ہم عمر بھی ہیں اور کلاس فیلو بھی۔ ان کے والدصا حب سلسلہ عالیہ نقشبند سے میں بیعت ہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ عاجز بیرون ملک میں تھا۔ واپسی پراس دوست نے یہ واقعہ مسجد میں یا وضو کھڑ ہے ہوکر خودسنایا۔

وہ کہنے گئے کہ میرے والدصاحب پرموت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔
ہم سب بہن بھائی قریب بیٹھ گئے۔ کی نے سورۃ یٹس پڑھنا شروع کردی اور کسی
نے کلمہ پڑھنا شروع کردیا ، کہنے گئے کہ میں اپنے والد کے چہرے کے بالکل
قریب ہوکر بیٹھ گیا اور اونچی آوازے لا الله الا الله محمد رسول الله کاور د
کرنا شروع کردیا۔ میں پندرہ منٹ ان کے چہرے پڑھنگی با ندھ کرد کھتا رہا اور کلمہ
پڑھتارہا۔ مگرمیرے والدے ہونٹ کویا سلے ہوئے تنے اور پھے ترکت نہی۔

استے ہیں ہمین نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں پہلے کھڑے تھے اب وہ ڈھلک گئے ہیں، اس سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ پاؤں کی طرف سے روح ٹکلنا شروع ہو گئی ہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے گھٹے جو پہلے کھڑے ہے تھے وہ بھی ڈھیلے پڑھئے ۔ ابھی تک سانس تیز ہوکرا کھڑی نہیں تھی ، لیکن اب پہلے کی نسبت سانس تیز ہونا شروع ہوگئی۔ ہمیں صاف پنہ چل رہا تھا کہ اب پہلے کی نسبت سانس تیز ہونا شروع ہوگئی۔ ہمیں صاف پنہ چل رہا تھا کہ اب چندمنٹوں کی بات ہے ۔ کہنے گئے کہ جب میں نے گھٹوں کو ڈھلکتے ہوئے دیکھا تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ میں پندرہ منٹ سے ابو کے چبرے کی طرف دکھے رہا ہوں ، میں نے ان کے ہونٹ ملے نہیں وکھے ، کیا میرے والدصاحب کلمہ

ر سے بغیر دنیا ہے رخصت ہو جا کیں گے؟ بیسوج کر میں زار وقطار رونے لگا اور دعا ما تکتے دعا کیں ما تکنے لگا۔ کہنے گئے کہ اچا تک میرے دل میں ایک خیال آیا اور دعا ما تکتے ہوئے میں نے بید دعا ما تک ، ' اے اللہ! میرے والد کا تعلق بیخ فر والفقار احمد دامت برکامہم کے ساتھ ہے ، ان کا تعلق اپنے بیخ کے ساتھ ہے ، او پر چلتے چلتے بیر وحانی تعلق نبی اکرم مل ٹھی تک پہنچتا ہے ، اے اللہ! اگر اس نسبت کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے والد کو کلمہ پڑھنے کی تو فیق عطا فرما وے۔' کہنچ گئے کہ میں نے بیک جھی نے کی دیر میں دعا ما تکی اور میرے والد نے ہونٹ کھول کریا تھے کہ دیر میا اور اللہ تا ہونٹ کھول کریا ہے ہوئے۔ سبحان اللہ ،

الله رب العزت کے ہاں اس نسبت کا بڑا مقام ہے جمارے اسلاف کی زندگیاں تقلٰ می سے بھری ہوئی تھیں ،ہم تو مفت خورے ہیں ، جماری اپنی محنت تو ہے ہی نہیں ،لیکن جمارے بڑے واقعی اللہ کے مقبول بندے تھے۔

# امام احمد بن عنبل برشيطان كاحمله

جب امام احمد بن صنبل کا آخری وقت آیا تو طلبانے ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز س کرامام احمد بن صنبل نے فرمایا، لا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز نکال کر کہا، لا۔ ان کے شاگر دیڑے حیران ہوئے کہ پوراکلمہ پڑھنے کی بجائے فقط لا پڑھ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور ہوش میں آئے تو پچھ با تیں بھی کرنے گئے۔ اس دوران ایک طابعلم نے پوچھا، حضرت! جب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ پوراکلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے تھے، اس کی کیا وج تھی ؟ امام صاحب نے فرمایا، اس بجائے صرف لا کہہ رہے تھے، اس کی کیا وج تھی ؟ امام صاحب نے فرمایا، اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور وہ مجھے کہدر ہا تھا، احمد بن صنبل! تو ایمان بچاکر

د نیاسے جار ہاہے اور میں اس مردو د سے کہدر ہاتھا، لا ،ابھی نہیں ، ابھی نہیں ، بلکہ جب تک میری روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک میں تجھے سے امن میں نہیں ہوں۔

## امام رازی کا فرمان

امام رازیٌّ فرماتے تھے۔

"اورتوات بندے! شیطان فارغ ہے اورتومشغول ہے۔ شیطان کھے ویکھا ہے اورتواسے نہیں ویکھ سکتا۔ تواسے بھول جاتا ہے مگروہ کھیے نہیں بھولتا اور تیرے اندرسے تیرانفس اس کا مددگار ہے اس لئے لازمی ہے کہ شیطان کے حملوں سے اپنا بچاؤ کر لے ورنہ بیاس جنگ کے اندر تہہیں کلست وے کرا بمان سے محروم کروے گا'

# شیطان کی مکاری کی انتہا

نی طلع نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچ

اَفَرَءَ يُعُمُ اللَّتَ وَالْعُزْى ٥ وَمَنُوهَ الْقَالِقَةَ الْاَحُوٰى ٥ (النَّم: ٢٠٠١٩) (كيا رائ ہے تہارى لات اور على كے بارے ميں اور يَجِيلے تيرے منات كے بارے ميں اور يَجِيلے تيرے منات كے بارے ميں)

پڑھی ہے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کرسجدہ کیا اورخوش ہوئے کہ آج کے بعد جھکڑاختم ہوا۔

امام ربانی حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کہ جماعت ہو رہی تھی اور خشوع والی نماز تھی ، اس وقت سے شیطان فتنہ ڈالنے سے بازنہ آیا تو پھر جمیں توبیہ آسانی سے فتنے میں ڈال سکتا ہے۔

### شیطان کے مختلف ہٹھکنڈ ہے

شیطان مختلف طریقوں سے فتنہ میں ڈالتا ہے۔

انسان کے دل سے طاعات کی ایمیت نکال دیتا ہے۔ بینی انسان کو طاعات سے روکتا ہے۔ بینی انسان کو طاعات سے روکتا ہے۔ بینی انسان کے دل سے طاعات کی اہمیت نکال دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ احجما، میں نماز پڑھلوں گا، حالانکہ دل میں پڑھنے کی نبیت نہیں ہوتی۔

﴿ اگرانسان شیطان کے کہنے سے بھی نیکی سے ندر کے اور وہ نیت کرلے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے تو پھروہ دوسرا ہتھیا راستعال کرتا ہے کہ وہ اس نیک کام کوٹا لئے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کر لیتا ہوں توبیا س کے دل میں ڈالٹا ہے کہ اچھا، پھر کل سے توبہ کر لیتا، کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا تو وہ کہتا ہے کہ کل سے نما زشروع کر دیتا۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یا در کھیں کہ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ کام ٹل جایا کرتا ہے۔

آگرکوئی بندہ شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ ٹلے اور وہ کیے کہ جس نے بدکام کرنا ہے تو چروہ دل جس ڈالٹا ہے کہ جلدی کرلو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہوا ور نماز بھی پڑھنی ہوتو دل جس ڈالٹا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لے پھر تمانا کھانا ہے کہ جسک اور جس کے کہانا ہوتو کے کہانا کھانا کھانا کھانا کھانا کہانیا نہیں بھی نہیں ، بلکہ یوں کہنا جا ہیے کہ بھی ! جلدی جلدی کھانا کھانوں بھر تسلی سے نماز پڑھیں ہے۔

نی علیہ العملوٰۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں میں جلد بازی جائز ہے اور ان پانچ چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

- جبلزی جوان ہوجائے تو جتنا جلدی اس کا رشتہ ل سکے اتنا اچھا ہے ، جب
   فر جائے تو پھراس کی شادی میں جلدی کرنی جا ہیے۔
  - 👁 اگر کسی کے ذمہ قرض ہوتو اس قرض کوا دا کرنے میں جلدی کرنی جا ہیے۔
  - جب کوئی بندہ فوت ہوجائے تو اس مردہ کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔
- جب کوئی مہمان آجائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔اس
   لئے ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا کہ جیسے بی مہمان گھر میں آتا ہے
   تو و و فوراً کم از کم پانی تو ضرور ہی مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔اس کے

بعد مشرو بات اور کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یا در تھیں کہ پانی پلاتا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان کے سامنے پانی کا کثورار بھر کرر کھ دیااس نے کو یامہمان نوازی کرلی۔

- جب کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس سے تو بہ کرنے میں جلدی کرو۔
   ان پانچ چیز وں کے علاوہ باقی سب چیز وں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔
- آگرکوئی آدمی جلدی میں کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں ریاء کرواتا ہے۔ اور یوں وہ ریاء کے ذریعے اس کے کیے ہوئے مل کو ہر باد کر وادیتا ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ذرا دوسر ہے بھی دکھے لیں کہ میں کیسا نیک عمل کر رہا ہوں۔

  (ق) اگر اس میں کام کرتے وقت ریاء پیدا نہ ہوتو وہ اس کے دل میں عجب ڈال دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ مثلاً سے کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی نمازیں پڑھتا۔ وہ سجھتا ہے کہ میں تو تو تر خر نمازیں بی نہیں پڑھتا۔ وہ سجھتا ہے کہ میں تو تو تر خر پڑھا لکھا ہوں ، حافظ ہوں ، قاری ہوں ، عالم ہوں اور میں نے استے تج کیے ہیں۔ برخ حالکھا ہوں ، حافظ ہوں ، قاری ہوں ، عالم ہوں اور میں نے استے تج کیے ہیں۔ برب اس طرح اس میں ہوا بھر جاتی ہے تو یہی عجب اس کی ہر بادی کا سبب بن جاتا
- اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا نہ ہوتو وہ آخری حربہ بیا استعال کرتا ہے وہ اس کے دل میں شہرت کی تمنا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زبان سے شہرت پسندی کی ہاتیں نہیں کرے دل میں کے دل میں کے دل میں بیر بات ہوگی کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور جب لوگ اس کی تعریفیں کریں اور جب لوگ اس کی تعریفیں کریں گوڑوہ خوش ہوگا۔

شیطان ان چه جنمکنڈوں سے انسان کے نیک اعمال کر بربا دکر دیتا ہے۔

#### الاستان كريسكان كريسكان

### شیطان کے ہتھکنڈوں سے بیخنے کے طریقے

شیطان کے ان ہتھکنڈ وں سے بیچنے کے تین طریقے ہیں۔

ا ہمارے مشائخ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک آ دمی اینے دوست کو طنے کے اور اس کے حق میں ایک پالتو کتا ہوا وروہ بھو نکے اور بندے کو کا شخے کے لئے آئے اور اس سے بینے کے لئے تین طریقے ہیں۔

ایک تو بید که وه واپس اینے گھر کو آجائے۔ اس طرح اسے اسپنے ووست کا وصل بھی حاصل نہ ہوگا۔

ہے دوسرا طریقہ رہے کہ کتے کے ساتھ لڑنا جھکڑنا شروع کر دے۔اس سے بھی و ونقصان اٹھائے گا۔

ہے۔ تیسرا طریقہ سے کہ اس وقت اپنے دوست کو پکارے کہ ذرا کتے کوآ واز دے دیں۔جب اس کا دوست کتے کواشارہ کردے گا تو وہ دبک کرکونے میں بیٹھ جائے گا۔

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ شیطان اس کتے کی ما نند ہے۔ اگر ہم شیطان سے
الجھ پڑیں گے تو ہم اپنا وقت ہر بادکریں گے۔ اس لئے بہتر بیہ کداس کے مالک
کو پکاریں کہ اے پروردگار! اس مردود سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت کا
اشارہ ہوگا تو بیمردود د بک کرکونے ہیں بیٹھ جائے گا اور اللہ تعالی اس کے شرسے
محفوظ فرما دیں گے۔ اس لئے اس کے فتنے سے نیچنے کے لئے روز انہ دعا کیا
کریں۔ ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعددور کھت فل پڑھ
کریں۔ ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعددور کھت فل پڑھ
کرا ہے ایمان کی حفاظت کے لئے روز انہ دعا یا نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! ہم
عاجز اور مسکین ہیں ، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمادینا۔

آپ اس کے جھکنڈوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے سنت کی اتباع کر ہے۔ اس لئے کہ جب انسان ہرکا م سنت کے مطابق کرتا ہے تو شیطان کو دخل اندازی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ السلام نے ہروہ کام کیا جس سے شیطان کے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس آپ جہاں بھی سنت چھوڑیں گے آپ دہاں پھی سنت چھوڑیں گے آپ دہاں پھی سنت چھوڑیں گے آپ دہاں پر شیطان کو دخل اندازی کا موقع ویں گے۔ اس لئے سرکے بالوں سے لیکر پاؤں کے ناختوں تک نبی کریم مٹائیل کی ایک ایک سنت کو اپنالینا شیطان کے راستے کو بند کردیتا ہے۔

اس کے فتنوں سے نیجنے کا تیسراطریقہ ذکراللہ کی کثرت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشا دفر مایا کہ ذکراللہ کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ
شیطان سے حفاظت فر مادیتے ہیں۔

### حضرت عمر الشهب شيطان كاورنا

ہمارے اسلاف نے الی پاکیزہ زندگیاں گزاریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان مردود کے شرسے محفوظ فرما دیا تھا۔ حدیث پاک میں نبی کریم مظیلیکم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عمر طاق کے سابیہ سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمر طاق جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو بھی جھوڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ہاں الی قبولیت اور محبوبیت تھی کہ شیطان ہی بھاگ جاتا تھا۔ بیسب پھھاس کئے تھا کہ ان کا ہمر ہمرکام سوفیصد نبی کریم مظیلیکم کی سنت کے مطابق ہوتا تھا۔

روایت میں آیا ہے کہ شیطان نے حضرت عمر طاف سے تین مرتبہ الجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے اسے نینوں و فعہ زمین پر پٹنے دیا اور تیسری مرتبہ انہوں نے اس کا کندھا پکڑ کر کہا کہ تو کتنا ہودا اور ضعیف ہے۔اس وفت کے بعد شیطان ان کا راستہ ہی چھوڑ گیا۔

# شیطان بریول کا دُ مانچه کیسے بنا؟

بی الحدیث حضرت مولانا محمد زکر یانے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ ایک آوی نے شیطان کود یکھا۔ وہ ہٹریوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اس کا برا حال تھا۔ اس نے پیچھا، بید کیا ہوا؟ کہنے لگا، کیا بتاؤں کہ پچھا لیے لوگ ہیں جنہوں نے میرے جگر کے کہاب بنا دیئے ہیں اور انہوں نے جھے ہٹریوں کا ڈھانچہ بنا دیا ہے۔ اس نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ جوشو نیزیہ کی جامع مسجد میں ہیشے ہوئے ہیں۔ وہ آدی فوراً شونیزیہ کی مسجد میں گیا۔ جب وہ اس مسجد میں وافل ہوا تو اس مید میں وافل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ان کی فوراً شونیزیہ کی مسجد میں گیا۔ جب وہ اس مسجد میں وافل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پچھتے تی ہوں ہیں گیا۔ جب وہ اس میجد میں وہ مسجد میں انشادتو یا دکررہے تھے۔ انشادتو یا دکررہے تھے۔ انشادتو یا دکررہے تھے۔ انشادتو کی نے دیکھا کہ وہ ان کے دلوں میں بھی یہ بات القاکر دی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ مسجد میں وافل ہوا تو انہوں نے مسکرا کرمیری طرف دیکھا اور قرامایا کہ اس مردود کی باتوں پر وافل ہوا تو انہوں نے مسکرا کرمیری طرف دیکھا اور قرامایا کہ اس مردود کی باتوں پر اعتماد نے دیکھا دیکرنا۔

## شيطان كانتكے پھرنا

ایک بزرگ کہیں جارہے تھے۔ انہوں نے شیطان کو نگا ویکھا۔ انہوں نے کہا، اومردود! تجھے آ دمیوں نے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی۔ وہ کہنے نگا، خدا کی شم ایر آ دی نہیں ہیں، اگریہ آ دمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیا تا خدا کی شم ایر آ دمی نیز ہوں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اللہ کے جس طرح لڑکے کیند سے کھیلتے ہیں، آ دمی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اللہ کے ذر سے میں ہوئے ہیں، آ دمی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اللہ کے در سے میں ہوئے ہیں، آ دمی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذکر اللہ کے در سے میرے بدن کو بھار کیا ہوا ہے۔

### شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے

شیطان ذاکر شاغل آ دمی ہے اس کے دل کی نورانیت کی وجہ ہے ڈرر ہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دل تجلیات ربانی کی گزرگاہ بن چکا ہوتا ہے۔ ابوسعید خزاز کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جواب میں ایک کنڑی اٹھائی اور اسے مار تا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی ۔ اس وقت غیب ہے آ واز آئی کہ بیمر دو داس کنڑی سے نہیں ڈرتا بلکہ بیدل کے نور سے ڈرتا ہے ۔ کویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا بی اس بندے سے ڈرتا ہے۔ کویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا بی اس بندے سے ڈرتا ہے۔ کویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا بی اس بندے سے ڈرتا ہے۔ کویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا بی اس بندے سے ڈرسے گا۔

# ایک عابد کی شیطان سے شتی

احیا و العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عہادت اللی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس چندلوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے گئے، حضرت! یہاں ایک الی قوم رہتی ہے جوایک در حت کی پوجا کرتی ہے اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو اس در خت کی پرستش سے کسی طرح روک دیا جائے۔ بیان کر ان کو غصر آیا اور کلہا ڑا کندھے پر رکھ کر اس در خت کو کا شخ کے لئے چل و بیئے۔

راستہ میں انہیں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا۔ اس مردودنے ان
سے بوچھا، بی آپ کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا، فلال در خت کو کا شخے کے
لئے جارہا ہوں۔ شیطان نے کہا، تہہیں اس درخت سے کیا واسطہ، تم اپنی عبادت
میں مشغول رہو، ایک فضول کام کی خاطر اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہو۔ عبادت

گزارنے کہا ، یہ بھی عبادت ہے۔شیطان نے کہا میں تمہیں وہ درخت نہیں کا شے دوں گا۔ بالآخر دونوں میں مقابلہ ہوا۔وہ عابد بہت جلداس پر غالب آخمیا اوراس کے سینے پرچڑھ کر بیٹے گیا۔

شیطان نے اپنے آپ کو بے بس و کھے کر ایک اور جال چلی۔ وہ کہنے لگا ، اچھا
ایک بات من لے۔ عابد نے اسے چھوڑ ویا۔ شیطان کہنے لگا کہ اللہ نے تھے پر بیہ
فرض تو نہیں کیا ، تیرااس سے کوئی نقصان نہیں ہے ، تو تو اس کی پرستش بھی نہیں کرتا ،
اللہ کے بہت سے نبی آئے اگر اللہ چا بتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا ،
اللہ کے بہت سے نبی آئے اگر اللہ چا بتا تو وہ کسی نبی کے ذریعے اس کو کٹوا دیتا ،
اس لئے میں کہی کہتا ہوں کہ تو اس کو کا شنے کا ارادہ ترک کردے۔ لیکن عابد نے پر
عزم میم کے ساتھ کہا کہ نبیں میں تو اس کو ضرور کا ٹوں گا۔ یہ من کر شیطان نے پھر
اس سے لڑائی شروع کر دی اور وہ عابد پھرعزم میم کی برکت سے اس کے سینے پر
یو جینیا۔

اب شیطان نے ایک اور پینتر ابدلا۔ وہ کینے لگا کہ تو ایک خریب آومی ہے،
د نیا والوں پر ہو جو بنا ہوا ہے، اب میں فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ تو اس کام سے باز
آجا، میں تجیے روز انہ تین دیتا ردے دیا کروں گا جوروز انہ تجیے اپنے سر ہانے
سے ل جایا کریں ہے، اس تم سے تیری اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی، نا دار
لوگوں کی مدد بھی کرتا اور اپنے رشتہ داروں پر احسان بھی کرتے رہنا۔ اس طرح
تہمیں بہت زیا وہ تو اب ملے گا جبکہ در خت کا شنے سے مرف در خت کو کا شنے کا بی

اس عابدنے شیطان کی بہ بات مان لی۔ چنانچداسے اپنے تکھے کے بیچے سے روز انہ تین وینار ملنا شروع ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ وینار ملنا بند ہو گئے تو

اسے پھرشیطان پر خصہ آیا اور پھر کلہا ڑا اٹھا کر درخت کو کا شنے کے لئے چل دیا۔
راستے میں وی بوڑھا پھر طا اور پوچھا کہ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ عابد نے
کہا کہ اس درخت کو کا شنے جار ہا ہوں۔ اس بوڑھے (شیطان) نے کہا کہ تو اس کو
نہیں کا ث سکے گا۔ چنا نچہ اب پھر دونوں کے درمیان جھڑا ہوا۔ اب کی باروہ
بوڑھا قالب آگیا اور عابد کے سینے پرچ ھے جیشا۔ عابد نے جران ہوکر اس سے
بوڑھا قالب آگیا اور عابد کے سینے پرچ ھے جیشا۔ عابد نے جران ہوکر اس سے
بوچھا، کیا بات ہے کہ اس مرتبہ تم جھے پر غالب آگئے۔ شیطان نے کہا پہلی مرتبہ تیرا
فصہ فالعت اللہ کے لئے تھا اس لئے اللہ تعالی نے بچھے غالب رکھا اور اب چونکہ
اس میں دیناروں کے لا کھ کی آمیزش شامل تھی اس لئے میں تجھے پرغالب آگیا۔

#### شیطان سے پڑھکرشیطان

آج کے دور میں ہمیں اپنے او پرزیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کو نکہ پہلے زمانے میں تو فقتے بیدل آیا کرتے تھے اور آج کے دور میں فقتے سوار یوں پرسوار ہو کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کی نے شیطان کو فارغ بیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے آج تو چھٹی منار ہے ہو، کہنے لگا' اب تو انسانوں میں بھی میر بہت چیلے ہو گئے ہیں اس لئے اب جھے اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا کام خود می کرتے دہجے ہیں۔ اس نے جران ہو کر کہا، اچھا وہ تیرا کام کرتے رہجے ہیں۔ اس نے جران ہو کر کہا، اچھا وہ تیرا کام کرتے رہجے ہیں۔ اس نے جران ہو کر کہا، اچھا وہ تیرا کام کرتے کام خود می کرتے دہجے ہیں۔ اس نے جران ہو کر کہا، اچھا وہ تیرا کام کرتے کے ہیں ، پہلے میں انہیں کہنا ہوں کے طریقے سکھا تا تھا اور وہ ایسے بن گئے ہیں کہ ہیں ان سے گنا ہوں کے طریقے سکھا تا تھا اور وہ ایسے بن گئے ہیں کہ ہیں ان سے گنا ہوں کے طریقے سکھتا ہوں۔ واقعی جب انسان بگڑتا ہے تو شیطان سے بڑھ کر شیطان بن جاتا ہے۔

### شيطان كى فرياد

شاعرمشرق علامدا قبال کا کلام داول میں بہت زیادہ تا تیم پیدا کرتا ہے۔اس کا فاری کا کلام اس کے اردو کے کلام سے بہت بہتر ہے۔جن کواللہ نے فاری کی سمجھ دی ہے وہ اس بات کا بخو بی ادراک کر سکتے ہیں۔ بلکہ بیہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس کا فاری میں ایسا بجیب کلام ہے کہوہ واقعی پیرروی کا شاگر دہندی تا بت ہوا۔ اس کا فاری میں ایسا بجیب کلام ہے کہوہ واقعی پیرروی کا شاگر دہندی تا بت ہوا۔ اس نے فاری میں ایک بجیب نظم کھی ،جس کا نام ' نالہ ہ شیطان' ہے۔ یعنی شیطان کی فریاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ بحلس قائم کی اور اس نے اللہ سے یوں فریا دی۔

ابن آدم چیست یک مشت خس است
مشت خس را یک شرر از من بس است
(ایالله!ابن آدم کیا ہے؟ پس تکوں کی ایک مٹی ہے۔ تکوں کی ایک مٹی کو
جلانے کے لئے تو میری طرف سے ایک بی شررکا فی ہے)

ایم ری عالم اگر جذ خس نہ بود
ایم تی قدر آتش مرا دادن چہ سود
(ایالله!اگراس خس کے علاوہ دنیا میں اور پھی نیس تھا تو مجھے جو آپ نے
اتی آگ دی ہے ججھے وہ آگ آپ نے کس لئے عطاکی)

این قدر! یک زندہ مرد حق پرست
لئے فدا! یک زندہ مرد حق پرست
لنے شاید کہ یا بم در مخلست کھانے کی
لذت یا سکول)

### شيطان كاذليل وخوار مونا

اللہ رب العزت کا میہ بہت بڑا کرم ہے کہ شیطان انسان سے جتنے بھی گناہ کروا تا ہے، بندہ جب نادم ہوکرتو بہ کرلیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور میمر دوداس وقت اپنے سر میں مٹی ڈالٹا ہے۔ اس لئے وقو ف عرفہ کے وقت نبی کریم مٹے ہیں آئے ارشاد فر مایا کہ میں نے شیطان کو جتنا ذلیل وخوار ہوتے بدر کے دن و یکھا یا عرفہ کے دن و یکھا، اس سے زیادہ ذلیل وخوار ہوتے میں نے کہیں اور نہیں و یکھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سر میں مٹی ڈال رہا ہوتا ہے اور رور ہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے سالہا مال محنت کی ہوتی ہے اور مقام عرفات پر آکروہ تو بیک اور اللہ تعالی ان کی خلطیوں کومعاف فرماد ہے ہیں، اور تو بیا یک ایک چیز ہے کہ

It can change our minus into plus.

یہ ہمارے گنا ہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل سکتی ہے۔

### اولادآ دم كوبهكانے كاعزم اوراس كاجواب

جب شیطان نے بیر کہا کہ اے اللہ! مجھے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وجہ سے رحت کارا گیاہے، فَبِعِیزَّتِی لَاغُوِیَنَّهُمُ اَجُمَعِین مجھے تیری عزت کی تتم! اب میں ولاد آدم کو بہکا وُں گا، ورغلا وُں گا اور ان میں سے اکثر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے تو اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پروردگار عالم نے فرمایا، او شیطان بد بخت! تو میری قتم کھا کر کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کو بہکائے گا، ورغلائے گا اور میرا نافر مان بنا دے گا تو ذرا میری بات بھی سن کے کہ میرے ورغلائے گا اور میرا نافر مان بنا دے گا تو ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے

#### دومحفوظ متيس

جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ! میں اولا د آ دم پر دائیں ، بائیں ، آگا اور
پیچے چاروں طرف سے حملے کروں گا تو فرشتے بین کر بڑے جیران ہوئے ۔ اللہ
تعالیٰ نے فر مایا ، میر نے فرشتو! اسے ، متجب کیوں ہور ہے ہو؟ فرشتوں نے کہا ، اے
اللہ! اب تو ابن آ دم طیف کیلئے مشکل بن گی ہے ، وہ تو اس مردود کے ہتھانڈ وں
سے نہیں پچ سکیں گے ۔ پروردگار عالم نے فر مایا ، تم اسے متجب نہ ہو ، اس نے چار
سمتوں کا تو نام لیا ہے مگر او پر اور نیچ والی دوستوں کو بھول گیا ہے ، اس لئے میرا
گنبگار بندہ جب بھی نادم اور شرمندہ ہو کر میر ے در پہ آ جائے گا اور اپنے ہا تھ دعا
ما نگنے کے لئے اٹھا لے گا تو چونکہ اس کے ہاتھ او پر کی سمت کو اٹھیں گے اور شیطان
اٹر انداز نہیں ہو سکے گا اس لئے ابھی میر ے بندے کے ہاتھ نیخ نہیں جا کیں گ
کہ میں اس سے پہلے اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دوں گا ۔ اور اگر بھی میر ابندہ
نادم و شرمندہ ہو کر میر ے در پہ آ کر اپنے سرکو جھکا دے گا تو چونکہ سر نیچ کی سمت کو بھا کے گا اور شیطان نیچے کی سمت کو بھا کے گا اور شیطان نیچے کی سمت کو بھا کے گا اور شیطان نیچے کی سمت کو بھا کے گا اور شیطان نیچے کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا اسلئے میر ابندہ ابھی

سجدہ سے سرنہیں اٹھائے گا کہ اس سے پہلے میں اس کے گنا ہوں کومعاف فر ما دوں گا۔

میرے دوستو! او پراورینچ کی تمتیں محفوظ ہیں اس لئے پرورگار عالم سے اپنے گان ہوں کی معافی ما تکئے ، سجدے میں گنا ہوں کی معافی ما تکئے ، سجدے میں سرڈ ال کر ما تکئے ۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کی مہینہ ہے ، بلکہ مغفرت کاعشرہ ہے اور آپ حضرات یہاں اللہ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھے ہیں ، کیا بعید ہے کہ ہم نمیں کسی کی ندامت اللہ کو پہند آئے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی تو بہ کو تبول فرمالے۔

رب کریم! ہمیں آنے والی زندگی میں شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما لے اورموت کے دفت ایمان کی حفاظت عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







# مخلوق كى محبت

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ وَ فَاعُودُ بِاللَّهِ الدَّادُايُحِبُّونَهُمُ كَحُبِ وَمِنَ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِ اللَّهِ طَ وَالَّذِينَ امْنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلْهِ طَ (البَقره: ١٢٥)

.....قال الله تَعَالَىٰ فِى مقامِ اخرِ .....قال الله تَعَالَىٰ فِى مقامِ اخرِ ....قال الله تَعَالَىٰ فِى مقامِ اخرِ ....قال الله تَعَالَىٰ مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَ اَوُلاَدِكُمُ عَدُوَّ لَكُمُ فَاحُذَرُوهُمُ (التَعَابَن:١٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

# تيسرابزادثمن

وشمن کے لفظ میں تیسراحرف''میم''ہے۔اس سے مراد''مخلوق''ہے۔ یہ بھی ہماری دشمن ہے کیونکہ مخلوق کئی مرتبہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پچھ محبتیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہاور پچھ مجبتیں ایسی ہیں جن سے منع کردیا ہے۔ اس لئے مخلوق کے ساتھ شرعی ہے۔ اور پچھ مجبتیں ایسی ہیں جن سے منع کردیا ہے۔ اس لئے مخلوق کے ساتھ شرعی

صدود کے اندر رہتے ہوئے محبتوں کور کھنا ایک نازک مسئلہ ہے۔ اگر تعلق سمجے ہوگا۔

مجھی مؤاخذہ ہوگا اور اگر ضرورت سے زیادہ تعلق برھے تب بھی مؤاخذہ ہوگا۔
چونکہ انسان' انس' سے بنا ہے اس لئے ان کی طبیعتیں آپیں میں مانوس ہوجاتی
ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کی مرتبہ جب دو
بندے اکشے ہوجاتے ہیں تو ان کی خیر اکشی ہوجاتی ہے اور کئی مرتبہ دو بندے
اکھٹے ہوجاتے ہیں تو ان کا شراکشا ہوجاتا ہے۔ گویا وہ ڈیل شر ہوجاتا ہے جو کہ
دونوں کے لئے فتنہ کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے اس مضمون کو اچھی طرح سجھنا بہت
ضروری ہے۔ کیونکہ انسانوں کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے اور اللہ کا قرب

## مخلوق كي محبت مين حد فاصل

اس میں حدفاصل ہے ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ رب العزت کی نبیت کے ساتھ مخلوق سے تعلق قائم سے جڑ جائے اور پھر اللہ رب العزت کی نبیت کے ساتھ مخلوق سے تعلق قائم کر لے ۔ یعنی کسی انسان سے بھی اپنی نفسانی خواہش کی بنیا دیر تعلق نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی نبیت سے ہو۔ اس لئے تصوف وسلوک کی کتابوں میں اس کو انقطاع عن المخلوق کے ہدویتے ہیں ۔ جو بندہ انقطاع عن المخلوق حاصل نہیں کرسکتا اس کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اب انقطاع عن المخلوق سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ لوگوں سے بالکل جٹ کٹ کرکسی غار میں جا کر چھپ جا ئیں بلکہ اس کا مقصد ہے ہے کہ سالک کے دل میں اس کے تعلق کے اثر ات نہ ہوں ۔ یہ بلکہ اس کا مقصد ہے ہے کہ سالک کے دل میں اس کے تعلق کے اثر ات نہ ہوں ۔ یہ انقطاع عن المخلوق تبتل بھی کہلاتا ہے ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ،

وَاذْكُو اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَعَّلُ اِلَيْهِ تَبُعِيْلاً ٥ (المُولُ : ٨)

(اورذکرکراپے رب کے نام کا اوراس کی طرف تعنل اختیار کر) بعن مخلوق سے تو ژاور اللہ سے جو ژ، پھراللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق قائم کر۔اس لئے انسان

....ا پنے مال باپ سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔
.... پیراستاد سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔
.... بیوی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔
.... بیوی سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔
.... بیوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔
.... بیوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ ہے۔

....ملمان بعائول سے محبت كرتا ہے اللدرب العزت كى وجهدے۔

اگریہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نسبت سے ہیں تو بیسب جائز ہیں اوران پراجر ملے گا اورا گران محبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نسبت دب گئی اور نفس کی نسبت قائم ہوگئی تو پھر یہ ندموم ہو جائے گی۔ اس لئے آج یہ بیان کیا جائے گا کہ جائز محبتیں کوئی ہیں۔

# بحيل ايمان

چنانچەمدىث پاك مِن آيا ہے۔ مَنُ اَحَبُ لِلّٰهِ وَاَبُغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعُطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِاسُتَكُمَلَ اَلَايُمَانَ

(جس نے اللہ کے لئے محبت کی ، اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھا ، اللہ کے لئے کسی کوعطا کیا اور اللہ کے لئے بی روکا جعیق اس نے ایمان کو کمل کرلیا )

مدیث بیاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات منم کے لوگ اللہ رب العزت مدیث بیاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات منم کے لوگ اللہ رب العزت

کے عرش کے سابیہ میں ہوں گئے جس دن عرش کے سابیہ کے سوا کوئی دوسرا سابیہ نہ ہوگا۔ان میں سے دو وہ ہوں گے جواللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔

# محبت في الله كامقام

محتِ فی اللہ کا اللہ رب العزت کے ہاں بوا مقام ہے۔ ای لئے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشا وفر مایا'

#### ٱلْمَرُهُ مَعَ مَنْ آحَبُ

(قیامت کے دن انسان ای کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی)

صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے بیرحدیث نی علیہ العملوۃ والسلام سے تی تو ہمیں جتنی خوشی اس حدیث کوئن کر ہوئی اتنی خوشی ہمیں زعر کی میں کبھی نہیں ہوئی ہمیں۔ ان کو نبی علیہ السلام سے بچی محبت تو پہلے ہی تقی اس لئے جب بیرحدیث مبارک تی کہ انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی تو ان کوگارٹی مل می کہ قیامت کے دن محبوب ملے اللہ الم می کہ تعیب ہو جائے گی ، اس لئے وہ خوش ہو گئے۔

آئ بھی یہ چیز ای طرح موجود ہے۔ اگر آج بھی کسی کواللہ والوں ہے اللہ کے لئے محبت ہوتو بید دیث پاک کے لئے محبت ہوتو بید حدیث پاک ان پر بھی صا دق آسکتی ہے کیونکہ بید حدیث پاک اب بھی انہی کا ساتھ اب بھی انہی کا ساتھ موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی انہی کا ساتھ عطافر مائیں سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشا دفر مایا:

وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَالنَّبَعَتَهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ ٱلْتُنَهُمُ مِّنُ عَمَلِهِمْ مِّنُ حَىءٍ (الطُّور:٢١) (اوروہ لوگ جوایمان لائے اور نیک اعمال کے اور ان کی اولا دوں نے ان کی اخباع کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کی اولا دوں کو قیامت کے دن ان کے ساتھ اکٹھا کردیں مے اور ان کے اعمال کی کمی کو پورا کر کے ان کو وہی درجہ عطافر مادیں ہے )
فرمادیں ہے )

اس آیت کے تحت مغسرین نے ایک بات تو بیکسی کہ جوعلا اور مشائخ کی اولا دہان کے لئے اس آیت پی خوشخبری ہے کہ اگر ان کی اولا داپنے والدین کی طرح تقویٰ وطہارت کی زندگی افتیار کرنے کی کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان پر نرمی فرما دیں گے اور ان کو ان کے مال باپ کے ساتھ ملا دیں گے ۔ اور دوسری بات یہ کمسی کہ اس آیت بیس اسا تذہ اور مشائخ کے شاگر دول کے لئے خوشخبری بات یہ کمسی کہ اس آیت بیس اسا تذہ اور مشائخ کے شاگر دول کے لئے خوشخبری ہے کیونکہ وہ بھی ان کی روحانی اولا وہوتی ہے ۔ اگر ان کو اپنے اسا تذہ اور مشائخ کے ساتھ حشر فرما دیا ہے ساتھ حشر فرما دیا

علاء نے تفاسیر کے اندر تکھا ہے کہ جن دو بندوں کو اللہ کے لئے مجبت ہوگی آگر

ان جی سے ایک اپنے تفویٰ کی وجہ سے بڑا بلند پرواز ہوگا اور او نچے مقامات

پائے گا اور دوسرا کوشش تو کرے گا گر پست پرواز ہوگا ، اگران کواسی مجبت پرموت

آئی ہوگی تو اللہ رب العزب قیامت کے دن اس پست پرواز کو بھی اس کے بلند

پرواز ساتھی کا مقام عطافر ما دیں گے سبحان اللہ ، اللہ کے لئے کی جانے والی محبت

کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے ، اس محبت کے سلامت رہنے کی دعا کیا کریں ، کیا
معلوم کہ س بھائی کے ساتھ قائم کیا ہوا دین تعلق قبول ہوجائے اور ہماری بخشش کا

ذر بعہ بن جائے۔

اب يہاں سے پہ چلا كہ جس بندے واپنے شخ كے ساتھ كى اور كى وى ور كى وى وركى التحاق ہوگا وہ قيامت كے دن اپنے شخ كے ساتھ ہوگا ،اس كے شخ كواپنے شخ كے ساتھ موگا ،اس كے شخ كواپنے شخ كے ساتھ موبت تى وہ ان كے ساتھ ،اس طرح يہ بھى او پر پہنچ كى ، ان كواپنے شخ سے محبت تى ، وہ او پر پہنچ تو يہ بھى پہنچ كيا ۔اى طرح چلتے چلتے سب كو بالا خرصحا بہ بس كے سے كى صحابي ہے ہوگى ، يہ سب اس صحابي كے ساتھ مل جا كيں گے ، پھر اس صحابي كو نبى عليہ السلام سے محبت ہوگى ، جب وہ نبى عليہ السلام كے ساتھ مليس كے تو الوں كے ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ ساتھ محبت كرنے والوں كو قيامت كے دن نبى عليہ السلام كے قدموں ميں جگہ نفيب ہوجائے گا۔

# تنين منفرداحكام

الله رب العزت نے قرآن مجید میں ایک چیز پرنظریں جمانے کا تھم ویا اور دو چیز وال سے نظریں جمانے کا تھم ویا اور دو چیز وال سے نظریں ہٹانے کا تھم دیا اس کے بارے میں ارشا دفر مایا۔

وَاصِّبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّـذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَدُ (الْهَف: ٢٨)

(اور تواپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ نتھی رکھ جوشنج وشام اللہ کی رضا جو ئی کے لئے اس کو یا دکرتے ہیں اور تو اپنی ٹگاہیں ان کے چہروں سے إدھراُ دھر مت ہٹا)

اب و یکھنے کہ اللہ تعالیٰ نگاجیں جمانے کا تھم دے رہے ہیں \_معلوم ہوا کہ اللہ اللّٰد کرنے والے اللّٰدرب العزت کے ہاں اتنا بلند مقام پالیتے ہیں کہ پروروگار

یہاں دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے چروں پر نظریں جمانے کا تھم کیوں دیا حمیا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ میہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چروں کو دیکھ کر اللہ یاد آجاتا ہے۔ انسان اپنی شکل کوان کے آئینہ میں دیکھتا ہے جس کی وجہ سے احساس عدامت پیدا ہوتا ہے اور دھیان اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے میہ بات پہند فرمائی کہ میرے پیارے بیدوں کولوگ محبت کی نظر دیکھتے رہیں۔

حضرت بایزید بسطائی کے ایک شاگر دیتھ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بمی میرے دل پر ظلمت آتی تھی تو جس جاکرا ہے شخ کے چہرے پر نظر ڈالٹا تھا اور میرے دل کی گرہ کمل جاتی تھی۔ یہ اللہ والوں کی زیارت کی تا جیر ہوتی ہے جس کی وجہ ہے دل نیک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کی محبت میں رہ کر دنیا بحول جاتی ہے۔ جتنی دیر بھی ان کے پاس بیٹھا جائے دنیا کا خیال نہیں آتا۔ ان کے دلوں سے دنیا ایسے نکل بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ ان کے پاس بیٹھ جائے اس کو بھی دنیا یا دنییں آتی۔ ان کے دل میں اللہ تعالی کی عجت اس قدراتر بھی ہوتی ہے کہ جو بمی اللہ تعالی کی عجت اس قدراتر بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس بیٹھ جائے ہیں۔ یہ بھی جائے ہیں۔

اورجن ووچیزوں سے نظریں ہٹانے کا تھم دیا ہے ان میں سے ایک غیرمحرم ہے، فرمایا:

قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَقُطُنُوا مِنُ ٱيْصَادِهِمُ (الور:٣٠)

( آپایان دالوں کوفر مادیجئے کہ آپ اپنی نظریں نیجی رکھیں )

لیمن غیر محرموں سے اپنی نگاہوں کو ہٹالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو مال پیبہ مل جاتا ہے ، مسلمان ہو یا کا فر ، ان کو دوسر بے لوگ دیکے دیکے کہ کیے کہ کیے کہ کیا ہے ۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان سے بھی نظریں ہٹانے کا تھم دے دیا۔ لیانچہ فرمایا،

وَلاَ تَمُدُنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ (الْحِرِ: ۸۸)

(اورائے مجبوب! ان کوجو کچھ می ملاہے آپ اس پرنگاہ نہ ڈالئے)
کیونکہ یہ چندون کی ہات ہے۔ کویا فرمایا کہ چار دن کی چاندنی ہے پھر
اند میری رات۔

چونکہ جمال اور مال دونوں بندے کواپی طرف تھینچتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے دونوں پر نظریں جمانے سے منع فرما دیا ہے۔ ان دونوں پر نظریں جمانے کی بجائے اللہ والوں پر نظریں جماؤ جمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوجائے گی۔

### شعاعول کے ذریعے علاج

بینظر بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی توت دی
ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ کیا ہم سائنس کی دنیا مقناطیس کی شعاعوں کو مانتی ہے۔ ظاہر میں تو
مقناطیس دور پڑا ہوتا ہے لیکن لوہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔حقیقت میں اس کی
شعاعیں لوہ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔جس طرح مقناطیس کی شعاعیں
لوہ کو کھینچتی ہیں اس طرح اللہ والوں کے دلوں کی شعاعیں بھی سالکین کے دلوں کو
کھینچ تر ہی ہوتی ہیں اور لوگ کشش محسوس کررہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ آج کئی بیار یوں
کا شعاعوں سے علاج ہوتا ہے۔ مثلا لوگ ہا سیول میں جا کر کینسر کا علاج شعاعوں

کے ذریعے کرواتے ہیں ۔۔۔۔۔اگر شعاعوں کے ذریعے بدن کی ظاہری بہاریاں ختم
ہوسکتی ہیں تو کیا تکا ہوں کی شعاعوں سے بدن کی باطنی بہاریاں دور نہیں ہوسکتیں۔
یا در کھیں کہ جب بروں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ بہار ہوجاتے ہیں اور جب نیکوں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ بہار ہوجاتے ہیں اور جب نیکوں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ شفا پاجاتے ہیں۔ اس لئے علامہ اقبال نے کہا،

عمل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں

ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

اللہ کرے کہ م بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں۔ کہنے والوں نے کہا،

اللہ کرے کہ م بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں۔ کہنے والوں نے کہا،

اللہ کرے کہ م بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں۔ کہنے والوں نے کہا،

۔ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
۔ بید فیضان نظر نما یا کہ کتب کی کرامت تمی
سکھائے کس نے اسامیل کو آداب فرزندی

۔ آکھوں میں بس مئی ہیں قیامت کی شوخیاں و میں دو جار دن رہے ہے کسی کی نگاہ میں

جوکسی اللہ والے کی نظر کے سامنے چند دن گزار لیتا ہے تو وہ نظر الی تا جمر پیدا کردی ہے۔ سیان اللہ۔ کردی ہے۔ سیان اللہ۔ کردی ہے۔ سیان اللہ۔ اللہ والوں کی محبت انسان کے لئے ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کی بالمنی بیاریاں دور ہوں اور اس کے ول میں اللہ رب العزت کی محبت ساسکے۔

## تعارف كي ابميت

ایمان والوں کے ساتھ بھائی جارہ اور دوستی انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر معاشرہ میں رہتے ہوئے انسان سلام ، کلام اور پیغام کا سلسلہ ندر کھے تو زندگی کیسے گزرے گی۔ ای لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اکٹروا من معرفة الناس فان لکل مومن شفاعة
(تم لوگول سے زیادہ تعارف کیا کرو کیونکہ ہرمؤمن کوشفاعت کاحق حاصل ہے)

ہوسکتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن تمہارا موّا خذہ ہور ہا ہوتو کوئی ایسا واقف بندہ ل جائے جس کی بخشش ہو چکی ہو، وہ شفا عت کرے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے ۔اس لئے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کیا کریں۔اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فریاتے ہیں۔

وَجَعَلُنگُمْ شُعُوبُا وَقَبَآئِلَ لِتَعَادَفُوا (الحِرات:١٣) (اورہم نے تمہارے قبیلے اس لئے بنائے تاکہتم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرسکو)

ہم نے کی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کولوگوں کے ساتھ و تعارف کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔اگر چہ میہ چیز مطلوب نہیں ہے لیکن اگر کہیں موقع مطے تو بات چیت کر کے بوچے لینا چاہیے کہ آپ کون ہیں ، کہاں سے ہیں ، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک تعلق ہے۔

# بےوفائی کا زمانہ

ان تعلقات کواگرہم شرکی حدود کے اندر و کرمضبوط کریں مے تو اللہ کے ہاں اس کا قائد و ہوگا۔ نیکن اعتبائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج الی بے وفائی کا زمانہ آچکا ہے کہ سالوں کی رشتہ دار ہوں کو کھوں کے اندر تو ڈکرر کھ دیتے ہیں۔خون استے سفید ہو گئے ہیں کہ سکا ہمائی سکے ہمائی سے بیس بولتا۔ بیکھاں کی انسانیت ہے۔

اور کہاں کی مسلمانی ہے۔ان کے درمیان 'میں' اور حسد کی وجہ سے الی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گرون مار دینے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پہندنہیں ہے۔

# دوسی میں دینداری کی اہمیت

دين بما ئيول كى الني الميت هـ الله تعالى في ارشاد فرماياء إنها المفومنون إخوة (الجرات:١٠)

(بے فک ایمان والے بھائی بھائی ہیں)

وینی رشتہ خونی رشتہ سے بھی زیادہ محمرارشتہ ہوتا ہے۔اس رشتہ کی ایک مشاس اور کشش ہے۔ البتہ انسان جس کو بھی دوست بنائے چاہیے کہ اس کی وینداری کی بنیاد پراسے دوست بنائے ۔ کیونکہ اگر فاسق کودوست بنائے گا تو خود بھی فاسق بن جائے گا اور اگر نیک آ دمی کودوست بنائے گا تو وہ خود بھی نیک بن جائے گا اور اگر نیک آ دمی کودوست بنائے گا تو وہ خود بھی نیک بن جائے گا۔اس کے فرمایا گیا'

اَلْمَوْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيمُلِهِ فَلْيَنْظُوْ اَحَلَّكُمْ مَنْ يُخَالِكَ [آدى ايخ دوست كوين پر ہوتا ہے، پس تم مس سے ہركوئى ديمے كدوه سركوليل (دوست) بنار ہاہے]

عام مشاہدہ کیا حمیا ہے کہ اگر دوستی کی بنیا دنیکی اور تلوی پر ہوتو پھریہ تعلق اچھا چاتا ہے اور اگر فقط اغراض دنیوی کی بنا پرتعلق ہوتو الٹا و بال بن جاتا ہے۔

دوستی کے آ داب

ا مام باقر" نے اپنے بینے امام جعفر صادق کو تھیجت کی '' اے بینے! پانچ بندوں

کے ساتھ ہرگز دوئی نہ کرنا، بلکہ راستے میں چلتے ہوئے اگر وہ تہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا''۔ امام جعفر مسادق نے یو چھا، اباجان! وہ کو نسے پانچ بندے ہیں؟ وہ فرمانے گئے کہ:

ایک جموٹا انسان ہے۔ پوچھا ، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جموٹا انسان دورکو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا۔اس طرح وہ کچنے دھو کا دے گا۔

دومرا انسان فاسق وفاجر ہے۔ فاسق اس آدی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی پروا نہ ہو۔ جب اپنی مرضی ہوتو عمل کرلے اور مرضی نہ ہوتو عمل نہ کرے۔ پوچھا، وہ کیوں؟ فر مایا، اس لئے کہ فاسق انسان تہمیں ایک لقمے یا ایک لقمے سے کم کی قیمت میں چھڑا الے گا۔ بلکہ وہ سودا بھی کر دے گا اور جھاؤ کا پہتے ہی نہیں چلنے دے گا۔ بیٹے نے پوچھا، ابو! ایک لقمے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ایک لقمے سے کم کا کیا مطلب ہے؟ فر مانے گئے، ایک لقمے سے کم سے مراد رہ ہے کہ وہ تجھے ایک لقمہ طنے کی امید پر چھ دے گا۔

تیسرا بے وقوف انسان ہے۔ پوچھا بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا، اس کئے کہ وہ کچھے فائدہ کابنچانا چاہے گالیکن نقصان پہنچا ہیٹھے گا۔اس کئے کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے تقلند دشمن بہتر ہوتا ہے۔

چوتھا انسان بخیل ہے۔ اس بخوس اور کھی چوس بندے سے بھی دوستی نہ کرنا۔
پوچھا، وہ کیوں؟ فرمایا، اس لئے کہ وہ بختے اس ونت چھوڑ دے گا جب بختے اس کی
بہت زیا دہ ضرورت ہوگی لیعنی جب تو اس کامختاج ہوگا تو وہ بختے دھوکا دے جائے گا
یا نچے میں نمبر پر فرمایا کہ جوانسان رہتے ناتے تو ڑنے والا ہواس ہے بھی دوستی

ندكرنااس كئے كەقرآن مىساس پراللدى لعنت آئى ہے۔

سجان الله، پہلے زمانے میں مال باپ نے علم سیکھا ہوتا تھا اس لئے وواپے تجر بات کا نچوڑ اپنے بچوں کو بتا یا کرتے تھے۔ آج ہے کوئی ایبا باپ جو بچوں سے کے کہ میں نے معرفت کی میہ چند با تیں سیکھی ہیں ، ان کوئم ذہن میں رکھنا۔ اس متم کی کوئی تھیں۔ نے بی بیاری کوئی تھیں۔ یہ جوں سے کیا گلہ کریں کہ وہ مانے نہیں۔ یہ جماری کے دوری ہے کہ ہم ان کوؤ داب سکھاتے ہی نہیں۔

حضرت سلطان ہا ہوتا ہا کہ ہارے ہی منطع (جھٹک) میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ان کوسلطان العارفین کہا جاتا ہے۔وہ سلسلہ عالیہ قادر ریے پہلے دور کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ان کے پنجانی کے اشعار بڑے ہی معروف ہیں۔وہ دوئی کے آداب کے یارے میں فریاتے ہیں۔

ٹال کسٹی سٹک نہ کر ہے گئر نوں لاج نہ لاہے ہو

کوڑے کوہ کدیں مفی گئہ ہو تھے ہاتویں لکھ مناں گر پاہے ہو

کاٹوال دے پیٹر کدیں ہنس تیں بندے ہاتویں موتی چوک چاہے ہو

سپال دے پیٹر منز نہ ہو تھے ہاتویں چلیال دوھ پلاہے ہو

تے کدیں تربوز نہ ہو تھے بھاتویں توڑ کے لے جاہے ہو

(برے آدی کے ساتھ دوئی نہ کریں اور اپنے نب کو دھیہ نہ لگا کیں ،کر دے کتویں ہمی

ہیٹے نیس ہو سکتے چاہے تم اس میں لاکھوں من گر ڈال دو کوے کے بیے ہمی ہنس نیس

بیٹا کرتے چاہے تم اس کوموتیوں کی غذا کھلاتے رہوں سانپ کے بیچہ وفا دار نیس ہو سکتے

بیٹا کرتے چاہے تم اس کوموتیوں کی غذا کھلاتے رہوں سانپ کے بیچہ وفا دار نیس ہو سکتے

چاہے چلو میں دودھ لے کراس کو ، پلاتے رہیں اور حظل بھی تربوزئیں بنا چاہے اس

چاہے چلو میں دودھ لے کراس کو ، پلاتے رہیں اور حظل بھی تربوزئیں بنا چاہے اس

پلکا کتم کے تی کوں نہ لے کر جلے جادی

بات تو بالکل ٹھیک ہے، پھیلوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن پر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایسادوست ہوتو اس سے نیچنے کی ضرورت ہے، وہ کڑوے کئویں کی مانند ہے، سانپ کے بیچے کی مانند ہے، کوے کے بیچے کی مانند ہے اور وہ حظل کے پہل کی مانند ہے۔ اس سے جدار بہنا، ور نہ اس کی صحبت بھیے بھی پر اینا دے گی ۔ جو آدمی پروں کی دوست تو واقعی پراہے آدمی پروں کی دوست تو واقعی پراہے لیکن جھے پراس کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جموٹ پولٹا ہے۔ یقین جانے کہ وہ ایسے یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے یقین سے جموٹ پولٹا ہے۔ یقین جانے کہ وہ ایسے یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں۔

# بيوى بجول كى محبت

انیان کی زندگی بیس بہت سارے تعلقات جذبات کے ساتھ وابستہ ہوتے
ہیں۔ بالخصوص بیوی بچوں کیساتھ بہت ہی جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے انسان
ان کی خوشی کو اپنی خوشی مجمتا ہے اور ان کے فم کو اپنا فم سجعتا ہے۔ اس ان کے ساتھ
اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف تو ہر واشت کرجا تا ہے لیکن اس سے ان کی تکلیف
ہرواشت نیس ہوتی۔ بی مجبت شرعی محبت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ما ٹائی آنا ہے ارشا وفر مایا،
ہواشت نیس ہوتی۔ بی محبت شرعی محبت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ما ٹائی آنا ہے ارشا وفر مایا،
ہواشت نیس ہوتی۔ بی محبت شرعی محبت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ما ٹائی آنا ہے۔ اس ان کی تکلیف

(تم میں سے سب سے بہتروہ ہے جوتم میں سے اپنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہے)

# محبت قابل فرمت كب بنت ہے؟

ہر چیز کی ایک مد ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز مدسے بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی محبت محمود ہے بشرطیکہ انسان شریعت کی صدود کے اندر رہ کر اس سے تعلق رکھے۔ جب بیتعلق انسان کوغیر شرعی کا موں پرمجبور کر دے تو پھر وہ خدموم بن جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کے تقاضی کو پورا کرنے کے لئے رشوت لیتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں اور معلوم ہیں کہ کون کو نسے پاپر سلتے ہیں علاوہ ازیں اولا د کا بہانہ بنا کرنا جائز مال کماتے ہیں۔ اگر الیم صور تحال ہے تو بعدی بچوں کا یہ بیاران کے لئے قابل اجر نہیں بلکہ قابل خدمت ہے۔ ای لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا:

ياً يُهَا اللَّهِيْنَ امَنُوا إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ (التنابن:١٣)

(اے ایمان والو! بے شک تہاری ہو یوں میں سے اور تمہاری اولا دوں میں سے تہاری اولا دوں میں سے تہاری اولا دوں میں سے تہارے دشن ہیں ،ان سے نیج کررہنا)

بتانے کا مقصد بیتھا کہ بیجبت بڑی اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہند بھی ہے۔
لیکن اس محبت کی رو میں اتنا نہ بہہ جانا کہ اللہ رب العزت کے حکم ٹوشنے لگ جائیں اور اس کے مجوب مالی آئی کے سنتیں چھوٹنے لگ جائیں۔ نتیجہ بیا لکا کہ اگر بیا تعلقات شرعی حدود کے اعدر بیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں تو قابل اجر بیں اور اگر حدود سے نکل جائیں ہوئے میں خابل جائیں ہوئے سے۔

# مال اوراولا دے ذریعے آزمائش

ایک اورجگه پرارشاد باری تعالی ہے۔ اِنَّمَا اَمُوَالِکُمْ وَ اَوْلَادُکُمْ فِیْنَةٌ ﴿ (التَّعَابَن: ١٥)

. (ب فنك تهار اموال اورتهاري اولا دتمهار الك فتنه بن )

یہاں میہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرفتنہ کا نفظ اردوز بان کا لفظ نہیں بلکہ حربی کا لفظ سبے ۔ بسا اوقات ایک ہی لفظ مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے مگر معانی

مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً''ذلیل'' کالفظ ارزو میں بہت بی نچلے درجے کے انسان کے لئے استعال ہوتا ہے۔
کے لئے استعال ہوتا ہے جبکہ عربی میں کمزور آ دمی کے لئے استعال ہوتا ہے۔
مثال کے طور پرقر آن مجید میں ایمان والوں کے لئے فرمایا کیا۔

وَكَفَدُ نَصَوَ كُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ آنَعُمُ أَذِلَّةً (آل عران: ١٢٣) (اورتهاري مدوكر چكاب الله بدركي لرائي من اورتم كزورته)

ہم ۱۹۸۵ء میں جب وافتین مکے تو اس وقت وہاں سعودی عرب کی طرف سے بندر بن سلطان سفیر تنے ۔ہم بیٹر کرسو چتے تنے کہ پیتین اس کے والداس کی پیدائش پر ناراض تنے جس کی وجہ سے اس کا نام بندر رکھا۔ بالآخر پت چلا کہ عربی زبان میں بندر خوبصورت انسان کو کہتے ہیں ۔اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ بیار دو کے بندر ہیں ۔

ای طرح اموال اور اولا دعر بی زبان کا فتنه بین اردو کا فتنه بین ۔ عربی زبان میں فتنہ آز مائش کو کہتے ہیں اور اردوز بان میں فساد مجانے والے کوفتنہ کہتے ہیں۔ ایک عالم تنے۔ ان کے گھر میں جھڑا رہتا تھا۔ بالآ خرجمیں سلیمانا پڑا۔ جھڑا بیرتھا کہ وہ عالم اینے بچوں کوفتنہ کہہ دیتے تنے اور بوی کہتی تھی کہ آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجوداولا دکوفتنہ کیوں کہتے ہیں۔ جب ہمیں پنۃ چلا اور ہمارے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو پھر ہم نے ان کی اہلیہ صاحبہ کو سمجھایا کہ آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں اور وہ اسے بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ اسے اردوزبان کے معانی میں مجھر بی جیں اور وہ اسے عربی زبان کے معانی میں مجھر بی جیں اور وہ اسے عربی زبان کے معانی میں کہدرہ ہیں کیونکہ اولا د آزمائش ہوتی ہے۔ ویسے بھی بندے کواپی اولا د کو کیا ہجھ بندے کواپی اولا د کو کیا ہجھ کہددیتا ہے۔ اتنی با تیں کرنے کے بعدوہ جھڑ اعتم ہوا۔

یمال بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اولا دا زمائش کیے ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ
اولا و پیاری ہوتی ہے۔ اگر پچہ اتن عمر کو پہنچ جائے کہ اس پر نماز پڑھنا ضروری
ہوجائے تو اسے باپ ایک بی دفعہ جگا تا ہے، مجبت کی وجہ سے بار بارنہیں جگا تا
تا کہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ حالا تکہ وہ بالغ ہونے کے بعد نماز نہ پڑھنے کی وجہ
سے گنگار ہور ہا ہوتا ہے۔ باپ مجبت کے ہاتھوں مجبور ہوکر گناہ کر وار ہا ہوتا ہے۔
فرض مجھوٹ رہے ہوتے ہیں اور باپ اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس
لئے اولا دکوآ زمائش کہا گیا۔ اس طرح بوی کو بعض اوقات اس لئے بات نہیں کرتا
کہ تاراض نہ ہوجائے۔

شریعت نے بوی بچول سے محبت رکھنے کا بھی تھم دیا ہے اور حدود بھی متعین کر وی بیں ۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شریعت کی حدود کے اندرر وکرتعلق رکھیں ۔

# وینداری کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت

پچھالیے لوگول کوبھی دیکھا ہے کہ جب وہ دین میں آگے بڑھتے ہیں تو ان کا بوگ بچول سے برتاؤ بہت ہی نامناسب ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی بہت غلط ہے۔ جودین دار بن جائے اس کوتو جاہیے کہ بیوی بچوں پراور زیادہ مہربان ہوجائے۔ایسا ہرگز نہ بنیں کہ ان کی بیویاں ان کی دینداری سے تو بہ تو بہ کریں اور کہیں کہ ایسی دینداری سے تو اللہ کی پناہ۔

کے اور تے عالم اور مجھدار ہونے کے باوجودایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیوی نماز میں ستی کر جائے تو ایک دفعہ اسے نماز کے لئے اٹھاتے ہیں۔اس سے پہلے تو نماز نہ پڑھنے پرٹو کتے نہیں تھے اور اب وہ ضد کر جاتی ہے۔ پیرمعاحب سے بیعت کر کے اگرخود کچھ جا گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیوی بھی فوراً جاگ جائے ..... وہ استے سالوں ہے سوئی ہوئی ہے وہ کیسے جا سے گی۔اس کوتو جا سختے میں ٹائم کھے گا .....وہ مبح جگانے ہے بھی نہیں جا گتی تو اب موفی صاحب کا یارہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کے سوئی بڑی ہے،اہے شرم نہیں آتی ،مردار بن کے بڑی ہوئی ہےاور حرام کھاتی ہے۔اس کا بتیجہ بیہ لکے گا کہ وہ بھی آ سے سے صند کرے گی ۔اس سے کام الثا تجڑے گا۔اس لئے جولوگ دینی وضع قطع کو اعتبار کریں ان کو جا ہیے کہ اس کی الیی لاج رکھیں کہ اس کے بیچے اور بیوی خوشی محسوس کریں کہ ہم ایک وین دار مخصیت کے زیرسا بیزندگی گزار رہے ہیں ۔ ورندہم نے الیمی اولا دہمی دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر و بنداری بہی ہے جیسی ہارے ابو میں ہے تو ہم اس سے باز ہے ۔ اس میں دین کی کسی فتم کی کمزوری کا اظبار نہیں ہوتا بلکہ ذاتی کمزوریال ہوتی ہیں ، مرچونکہ کمروالے بھکت رہے ہوتے ہیں اس کئے وہ الیمی باتیں کرتے نظرآتے ہیں۔

مسلمان بنغ میں رکاوث

بیرون ملک میں ایک صاحب ہمارے دوست تنے۔انہوں نے اہل کتاب

میں شادی کی ..... نام اہل کتاب کا ہوتا ہے جبکہ چٹی چڑی کی محبت ہوتی ہے .....وہ کہنے لگے کہ جی میں نے اہل کتاب میں شادی کرلی ہے۔ ہم سجھ مجے اور کہا کہ تھیک ہے، جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کول گئی ہے۔

وہ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میں اور میری ہوی کو وقت

ال کرآ ناچاہتے ہیں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ چنا نچہ وہ اپنی ہوی کو لے کرآ ہے۔
ان کی بیوی کو پر دے میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے کہا، میں آپ سے ایک سوال پو چھنا

پائی ہوں۔ میں نے کہا، ضرور پوچیس۔ اس نے اسلام کے بارے میں پچھسوال

پوچھے۔ اس عا جزنے ان کے جوابات دیئے۔ دس پندرہ منٹ کے بعد وہ مطمئن ہو

ملک حتی کہ اس نے کہہ بھی دیا کہ میں اسلام سے بہت ہی Satisfied

ملک اس نے کہہ بھی دیا کہ میں اسلام سے بہت ہی ہوا تیں۔ وہ اپنے خاوند کی طرف اشارہ کر کے کہنے گئی کہ اس بندے سے پوچیس کونکہ اس کی اپنی بن مباتی کی کہ اس بندے سے پوچیس کونکہ اس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں بن رہی ۔ وہ خاوند کے سامنے بیٹھ کر کہنے گئی کہ نام اس کا عبد اللہ ہے اور اس کے کام شیطانوں والے ہیں، جس دن بیسید ما ہوجائے گا میں عبد اللہ ہے اور اس کے کام شیطانوں والے ہیں، جس دن بیسید ما ہوجائے گا میں گئی اس دن کلمہ پڑھ اول گی۔ وہ بندہ اپنی بیوی کے لئے دین میں آنے میں کہ کا واف بنا ہوا تھا۔

وہ طبیعت کا تو اچھا تھا تمرامل رکا وٹ بیتی کہ اس میں غصر بہت تھا۔ ذرا ذرا کی بات پر غصے میں آجا تا اور بیوی کو ایسی ایسی گالیاں دیتا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ وہ کہتی تھی کہ بیدانسان تو نہیں ہے بلکہ ایک جا تورکی طرح ہے ..... ویسے بھی جو آ دی معمولی کی باتوں پر ضعید میں آکر برتن تو ڑنے پر آجائے اور خونخو ارتظر آئے اس کو انسان کون کیے گا؟ تو انسان ایسا بھی ویندار نہ بے کہ اس کی وینداری کو و کھی کر انسان کون کیے گا؟ تو انسان ایسا بھی ویندار نہ بے کہ اس کی وینداری کو و کھی کر

لوگ دین میں آنے سے رک جائیں۔اسے جاسیے کہ دین کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اتناا جیماسلوک کرے کہ وہ خوش کے ساتھ دین میں داخل ہوجا کیں۔

# نى اكرم مل المالية كالهنام كالمناه كالمناو

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ مٹھ آلٹام نے ارشا دفر مایا:

#### أَنَا خَيْرُكُمْ لِآهُلِيُ

(ميستم ميس سے اين الل خاند كے لئےسب سے بہتر مول)

ایک مرتبہ آپ الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ مرا اللہ مر اللہ میں بانی بی رہی تھیں ۔ آپ اللہ اللہ اللہ اللہ مان کو مجبت کی وجہ سے میرا کر اللہ بیا اللہ مان کو مجبت کی وجہ سے میرا فریاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے بعد چلا کہ ہر فاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی ہوی کا محبت میں کوئی ایسانام رکھے جو آ ہے بھی پند ہواور اسے بھی پند ہو۔ ایسانام مسلم میں کوئی ایسانام رکھے جو آ ہے بھی پند ہواور اسے بھی پند ہو۔ ایسانام سے بندہ اپنی ہوی کوئی ایسانام سے کی علامت ) ہوتا ہے۔ اور جب اس نام سے بندہ اپنی ہوی کوئیارتا ہے تو بیوی Closeness ( قرب ) محسوس کرتی ہے۔ یہ بندہ اپنی ہوی کوئیارتا ہے تو بیوی Closeness ( قرب ) محسوس کرتی ہے۔ یہ سنت ہے۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ تمیرا! میرے لئے بھی کچھ پانی بچا و بیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی بیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے بیالہ حاضر خدمت کردیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نی علیہ السلام نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ ملے اللّام نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ ملے اللّام نے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا جمیرا! تونے کس جگہ کے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا جمیرا! تونے کس جگہ

ے مندلگا کے پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا
تھا۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرااور اپنے
مبارک لب اس جگہ پر نگا کر پانی ٹوش فر مایا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت
دے گا تو وہ کیونکر گھر آ با ذہیں کرےگی۔

اب سوچے کہ رحمتہ للعالمین تو آپ مٹھیکٹم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سید
الاولین والآخرین ہیں۔ اس کے باوجود آپ مٹھیکٹم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی
پیا۔ ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ آپ مٹھیکٹم کا بچا ہوا پانی وہ پیش ، مگر یہ سب بچر محبت کی
وجہ سے تھا۔

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمریس تشریف فرما ہتے۔ آپ نے سیدہ عاکشہ صدیقہ سے فرمایا ، حمیرا! تم مجھے کھن اور چھوہارے ملا کر کھانے سے زیاوہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لکیس ، اے اللہ کے نبی ماٹیڈ کا بھے آپ کھن اور شہد ملا محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیس ، اے اللہ کے نبی ماٹیڈ کا بھے آپ کھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ، حمیرا! تیرا جواب میں ۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ، حمیرا! تیرا جواب میں ہے دیا وہ بہتر ہے۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل میں جتنی خشیت البی تھی اس کا تو ہم اندازہ ہی خبیں لگا سکتے۔ محرآپ ملے آئی کا اپنے اہل خاند کے ساتھ موانست ، بیار اور حجت کا تعلق تھا۔ یہ چیز عین مطلوب ہاور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پہند کرتے ہیں۔
سیدہ عائشہ صدیقہ تقرماتی ہیں کہ نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام جب بھی محمر تشریف سیدہ عائشہ صدیقہ تقرماتی ہیں کہ نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام جب بھی محمر تشریف لاتے ہے۔ اس حدیث پاک لاتے ہے تھے۔ اس حدیث پاک کے آئینہ میں ذراہم اپنے چہرے کو دیکھیں کہ جب ہم اپنے محمر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں۔

## مسكرا هث محبت كاسرچشمه ب

کراچی کے ایک صاحب کا ہمارے ساتھ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ وہ میاں ہوی دونوں ملنے آئے۔ وہ کہنے گئے، حضرت! ہماری شادی کوچارسال ہو بچے ہیں اور ہماس جتیج پر پہنچے ہیں کہ اب ہماراگزارہ مشکل ہے، کہ ہم دونوں آپ سے بیعت ہیں، حاضر اس لئے ہوئے ہیں کہ آپ سے اجازت بھی لے لیس اور تھیجت بھی لیے ہوئے ہیں کہ آپ سے اجازت بھی لے لیس اور تھیجت بھی لے لیس اور تھیجت بھی الیس تاکہ آپ تاراض بھی نہ ہوں کہ تم نے تو بتایا بی نہیں۔ یہ میاں صاحب کے الفاظ تھے۔

اب انہوں نے آکر پچھ باتیں تو بتا کیں۔ ایسے حالات میں ویروں کا کام سے
ہوتا ہے کہ Read in between the line (بین السطور امل حقیقت کو
سمجھیں)۔ پچھ تو مرید آکر بتاتے ہیں اور پچھ ان کو پڑھتا پڑتا ہے کہ اندر کی بات کیا
ہے۔ خیرا ندر کی بات کا پید چل گیا کہ ان ونوں خاوند کا کاروبار پچھ مشکل سابتا ہوا
ہے اور وہ جب گھر آتے ہیں تو وہی تظرات اور وہی سوچیں انہیں گھیرے رکھتی
ہیں۔ بیوی اس وفت کھا تا کھا تی ہے جب وہ گھر آتے ہیں اور جب وہ گھر آتے
ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ایسے حالات میں تو گھر میں محبت والا ماحول پیدانہیں
میں تو ان کا موڈ بنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں تو گھر میں محبت والا ماحول پیدانہیں

میں نے ان سے کہا کہ آپ جس فیملہ کن نتیج پر پہنچے ہیں اس کے لئے آپ
چومہینے انظار کریں۔وہ کہنے گئے، بی بہت اچھا۔ میں نے کہا، خاوند بیووعدہ کرے
کہوہ ایک کام کرے گا۔اس نے کہا، بی حضرت! میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا
کہوعدہ یہ لینا ہے کہ آپ جب بھی گھر آئیں سے، آپ اپنی اہلیہ کود کی کرمسکرائیں
سے۔ان کو یہ چھوٹی سی ہات نظر آئی۔وہ کہنے لگا، جی حضرت! بہت اچھا۔وہ اس

وفت اس بات كى حقيقت كوند يا سكے \_

اب بتائیں کہ بیوی انظار میں ہو، ٹل کر کھانا کھانا چاہتی ہو، خاوند کے لئے دروازہ کھولے اور خاوند کی اس پر نظر پڑے اور وہ مسکرائے تو بہاریں شروع ہوجاتی ہیں یانہیں۔

میں نے ان کو چھ مہینے کی مہلت دی تھی۔ انہوں نے اس تھیجت پر عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ چھ مہینے تو کیا ایک مہینے کے بعد فون آیا کہ حضرت! جتنی محبت کی زندگی ہم اب گزار رہے ہیں ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ ذرا سوچئے کہ ایک مسکرا ہٹ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کی زندگی تلخ ہوکر رہ گئی تھی جہاں نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے چھوٹے پر گھر اجڑنے کی نوبت آرہی تھی وہاں وہی سنت زندہ کرنے پر گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگا۔

## الله کی محبت کی چھتری

آ دی کوچا ہے کہ بچول کی محبت کی وجہ سے شریعت مطبرہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈال دے۔ مثلاً بچے بیضد کریں کہ ابوہمیں تو آپ ٹی وی لے کر دیں۔ بچوں کی السی ضد کوئی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ نام تو بچول کا لیے جیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی دلی مراد پوری کرتے جیں وہ کہتے ہیں کہ بچے ہمسایوں کے گھر میں جاکر ٹی وی دیکھتے تھے اس لئے ہم نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہا سے اپنی گھر میں لاکردے دیں۔ بیتو ایسے ہی ہوا کہ فحق المحکو قام قدمت المحین الب

#### (محل بنا دیا اورشهرا جاژ دیا)

حقیقت بہے کہ جولوگ گھر میں ٹی وی لا کرر کھتے ہیں وہ ایمان کی ٹی بی لا کر رکھتے ہیں۔ جس طرح جس انسان کے اندر ٹی بی کے جراثیم آجا کمیں تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس طرر '' جس گھر میں ٹی وی کے جراثیم آجا کمیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

شریعت میں ایسی باتیں مطلوب نہیں ہیں۔اس لئے بیہ بات ذہن میں رکھے کہ ان محبوں کی ایک حد ہے کہ بیسب محبتیں اللّٰدرب العزت کی محبت کے بیچے دئی جا ہمیں ۔اس سلسلہ میں قرآن کا فیصلہ سنئے ۔

قُلُ إِنْ كَانَ آبِ أَوْ كُمْ وَ أَبْنَا أُكُمْ وَ إِخُوالُكُمْ وَ أَزُواجُكُمْ وَ اَزُواجُكُمْ وَ عَشِيرَ لُكُمْ وَ أَمُوالٌ الْمَاقَتَ رَفْتُ مُوهَا وَ يِسَجَارَةٌ تَخْشُونَ عَشِيرَ لُكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ كَسَادَهَا وَ مَسْلِكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ كَسَادَهَا وَ مَسْلِكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ كَسَادَهَا وَ مَسْلِكِنُ تَرْضُونَهَا آحَتُى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِ هِ (الوبه: ٢٣) جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِ هِ (الوبه: ٢٣)

اگران تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت ، اس کے رسول ملٹائیلئم کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی تو پھرا نظار کرو، حتی کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا تھینچ لے گا۔ بیسب محبتیں اللہ کی محبت کی چھتری ہے گئی تو بیسب محبتیں چھتری کے بیچے رہنی چاہئیں۔ اگر اللہ کی محبت کی چھتری ہے گئی تو بیسب محبتیں نا جائز ہوجا ئیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا نا بیچا ہتے ہیں کہ بیحبتیں ٹھیک ہیں لیکن جب بیالیہ کا جب بیال اللہ تعالیٰ بتا نا بیچا ہتے ہیں کہ بیمبتیں ٹھیک ہیں لیکن جب بیالیہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے لگ جائیں تو پھر تمہیں چا ہے کہ تم ان محبتوں کو پاؤں کے بینچے ڈال کر آگے قدم بڑھاؤ کیونکہ تمہاری منزل کوئی اور

-4

#### محبت بإنفسانيت

ایک مجبت انسانوں کے درمیان نفسانی خواہشات کی دجہ سے ہوتی ہے۔ اسی محبت کوشر بعت میں حرام کہا گیا ہے۔ اس محبت کا تعلق شہوت کے ساتھ ہوتا ہے اس محبت کا لفظ استعال کرنا بی نہیں چاہئے کیونکہ وہ تو حقیقت میں نفسانیت اور شیطانیت ہے۔ وہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ خلاف شرع شیطانیت ہے۔ وہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ دب آ دمی کی شہوت پوری ہوجاتی ہے تو تعلقات بنائے۔ ایسے تعلق کی انتہا یہ ہے کہ جب آ دمی کی شہوت پوری ہوجاتی ہے تو تعلقات کے لئے پہناتی ہمی ختم ہوجاتا ہے۔ انسان کے اندر کی گذرگی اسے ایسے تعلقات کے لئے مجبور کرتی ہے۔ ان شہوانی محبول سے اللہ کی پناہ مائٹی چاہیے۔

ایسے نوگ مختلف شکلیں پندکرتے پھرتے ہیں۔ارے! دنیا ہیں تو مختلف ٹھے۔
پل پھررہے ہوتے ہیں ہم کس کم ٹھے کو پند کروگے۔ شریعت نے فرما دیا ہے کہ
جو چیز تمہارے لئے حلال ہے اس سے محبت کر تاسخت من کمل ہے اور جس چیز سے منع
کر دیا ہے اسے تم آ کھواٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ گویا Nip the evil in the bud کر دیا ہے اسے تم آ کھواٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ گویا کہ تم ایسی چیز وں کود کھو بھی نہیں
(برائی کوشروع میں ہی دیا دو) کے مصدات سمجھا دیا کہتم ایسی چیز وں کود کھو بھی نہیں
سکتے لیکن کی مرتبہ انسان ایسے تعلقات میں بھنس جا تا ہے۔ بلکہ بچ کہوں کہ ایسے
تعلقات میں دھنس جا تا ہے۔ سے نے اور دھنسے میں فرق ہوتا ہے۔ پھنسا ہوا بندہ خود
زور لگائے تو نکل آتا ہے لیکن دھنسا ہوا بندہ خود داس میں سے نہیں نکل پاتا ، وہ جننا
زور لگاتا ہے وہ اتنا ہی اور زیا دہ دھنستا ہے ، اسے کوئی نکا لئے والا چا ہے۔

ایسے موقع پراللہ والے کام آتے ہیں۔ وہ ان کے لئے اللہ کے حضور وعا کیں ما تکتے ہیں ، ان کی طرف سے معافی ما تکتے ہیں ، رور وکر اللہ کومناتے ہیں ، ان کو توجہات ویتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں۔ بالآخر اس بندے کے لئے اس ولدل

ے نکلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور وہ گنا ہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا بندہ با ہرنکل آتا ہے۔

## شهواني محبت كاجنون

انسان میں شہوانی محبت جنون کی حد تک پیدا ہو جاتی ہے جتی کہ وہ اس محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔عرب میں قبیس نامی ایک آ دمی تھا۔اس کوکسی خاتون سے تعلق ہو گیا۔اگر چہوہ خاتون رات کی طرح کالی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام کیا۔اگر چہوہ خاتون رات کی طرح کالی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام کیا۔

سید تا حفرت حسن ﷺ کی خلافت کا زیانه تھا۔سید ناحسن ﷺ اورسید تا امیر معاویہ علی آپس میں ملتح ہوئی۔ حدیث یاک میں بھی ان دونوں کے لئے فرمایا حميا، فِسنَتَيْنِ عَسْطِيْمَتَيْنِ رسيدناحن عليه في ميدنا اميرمعا ويه المصريحين مين خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ ایکے دن سیدناحس علے جا رہے ہے کہ راستے میں ان کوقیس مل گیا۔اس کوسلام کیا۔ پھرسید ناحسن ﷺ نے فر مایا ،قیس! بیہ میں نے اچھا کیا ہے تا کہ میں نے حکومت انہی کے سپر دکر دی ہے جواس کے زیادہ اہل تھے۔قیس خاموش رہا۔انہوں نے پھر یو جھا بقیس!تم جواب کیوںنہیں دیتے ؟ قیس کہنے لگا، جی تجی بات تو بہ ہے کہ حکومت کیلی کو بجتی ہے۔ بیس کرسید نا حضرت حسنؓ نے فرمایا، اَنْتَ مَنْجُنُون ( لویا کل ہے ) اس وفت سے اس کا نام مجنون پڑ سیا۔اس کا بینام اتنامشہور ہوا کہ اس کے اصل نام سے بہت لوگ واقف ہیں۔ مجنون کے والد نے ایک مرتبہ اسے کہا، تیری وجہ سے میری بڑی بدنا می ہوتی ہے، چل تخمے بیت الله شریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کراس تعلق ہے تو بہ کراتا ہوں۔ چنانچہوہ اینے والد کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچ مکیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس کے والد نے اسے کہا کہ آب وعا کرو کہ اے اللہ! میں کیلی کی محبت سے تو بہ کرتا ہوں۔اس نے والد کے کہنے پر ہاتھ تو اٹھا لیے گر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا،

الهنسى تبست من كل المعناصى و لنكس حسب لهلسى لا اتوب (اكالله! شمس كنابول سي توبه كرتابول كين ليل كى محبت سي توبه بيل كرتا)

جب اس نے بیرکہا تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف ویکھا اور جب والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے دوسری دعا مانگی

الهلى لا تسلبنى حبها ابدا

و يرحم الله عبدا قال آميناً

(اے اللہ! اس کی محبت مجمی میرے دل سے سلب نہ کرنا اور جو بندہ اس

وعايرة مين كهه دےاس كى بعى مغفرت كردينا)

ایک آ دمی نے سوچا کہ لیک کا بڑا نام سنا ہے ، ذرا دیکھوں توسی کہ وہ حور پری کون سی ہے جس کی مجنوں کے ساتھ اتنی با تنبی مشہور ہیں۔اس نے دیکھا تو وہ عام عورتوں سے بھی مجنی کر ری تھی۔لہذااس نے دیکھتے ہی اسے کہا،

از دگر خوبال تو افزوں نیستی

(اے خاتون! کیابات ہے کہ تو دوسری حسین عورتوں سے برحی ہو کی تونہیں

(<u></u>

وه کینے کی ،

منت خامش چوں تو مجنوں نیستی

(اس نے کہا، تو حیب ہوجا کیونکہ تو مجنول نہیں ہے)

لیمنی اگرتو مجھے مجنوں کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا کی حسین عورتوں سے زیادہ میں تجھے حسین نظر آؤں گی۔ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے بلکہ پاگل بن کہتے ہیں۔

ایک دفعہ مجنوں کتے کو بعیٹا چوم رہا تھا۔کسی نے کہا ،ارے مجنوں! تو کتے کو چوم رہاہے۔ کہنے لگا ،ہاں میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ بیاس دیار سے ہوکر آیاہے جہال کیلی رہتی ہے۔

# محبت مجازی کی پیجان

ایک صحابی طفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے صحابہ کی نسبت بڑے مزے کے سوال پوچھتے تھے۔اس سے بات بجھنے کے لئے ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگئی ہے۔انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا،اے اللہ کے نبی طبیقی اللہ کے نبی طبیقی السلام سے بوچھا،اے اللہ کے نبی طبیق السلام نے دلوں میں جو مخلوق کی محبت آجاتی ہے اس کی پیچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا۔

#### سهر الليالي و ارسال للالي

(انسان راتوں کوجا گتاہے اور موتی بہا تاہے)

یعنی اس کا دل اس کے بس میں نہیں ہوتا اور بیعلق اس کواتنا مجبور کر دیتا ہے کہ اسے را توں کو نیندنہیں آتی ۔اور آتھوں ہے آنسوؤں کی لڑیاں گرتی رہتی ہیں۔

## شريعت مطهره كاحسن وجمال

ان مصیبتوں سے انسان کیسے نج سکتا ہے؟ اگر انسان شریعت وسنت کا ہار مکلے

میں پہن لے تو وہ ان مصیبتوں سے نکی سکتا ہے۔شریعت مطہرہ کا حسن و جمال دیکھتے کہ اس میں گناہ کا شروع ہی سے راستہ روک دیا گیا ہے۔ پہلی شریعت میں نبیت دین اسلام کو ممل شریعت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شریعت میں جس کام سے روکنا تھا اس کی مبادیات سے بھی روک دیا گیا۔

مثال کے طور پرشرک سے روکناتھا تو شریعت نے تصویر بنانے سے بی روک دیا۔ کیونکہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب انسان بت بنا تا ہے۔ تصویر میں بت پرش کی ابتدا ہے اور بت میں اس کی انتہا ہے۔ گویا جس منزل پر جانے سے روکناتھا اس منزل کی طرف پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جس راستے پر جانانہیں اس کا فاصلہ کیا ہو چھنا۔

اسی طرح شریعت نے زنا سے منع کرنا تھا تو مطلقاً بینہیں کہا کہ زنا نہ کرنا بلکہ فرمایا:

> وَ لاَ تَقُوبُوُ اللَّالِيْ لَى ( بَىٰ اسرائيُل:٣٢) ( اورتم زنا كے قریب بھی نہ جانا )

یہاں قریب بھی نہ جانے کا مطلب میہ ہے کہ کسی اجنبی نامحرم کے ساتھ تنہا گی میں بھی نہ بیٹھنا اور گفتگو بھی نہ کرنا۔ کیونکہ میزنا کی ابتدا ہے۔ جب ابتدا ہی سے روک دیا جائے گاتو آگے بات ہی نہیں چلے گی۔

# زنا کے لئے سب سے پہلاقدم

میں پھر کہدر ہا ہوں کہ زنا کے لئے سب سے پہلا قدم اجنبیہ سے بات کرنا ہے۔ بیاصول یا در کھنا۔ کیونکہ قرآن عظیم الشان کا یہی فیصلہ ہے۔ اس لئے شریعت نے عور توں کو تھم دیا کہ تم اگر کسی غیر محرم کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت بات کروتو

#### B 44-15 BBBBC 44-15 BB

#### فَلاَ لَنُحُضَعُنَ بِالْقَوُلِ (الاحزاب:٣٢) (پستم استِ لهج مِس زمی ندر کھو)

لین لیج میں تھوڑی ت تخی رکھو، نے تلے الفاظ استعال کرو، ایسے الفاظ کہو کہ اس آ دمی کو اگل بات پوچھنے کا موقع ہی نہ ملے، وہ جو بات پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی آ دھی پوچھے اور پھر بات کرنا بند کر دے۔ کیونکہ بات پہیں ہے آ کر سمٹتی ہے کہ گناہ کا راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عورت غیر محرم سے زم لیج میں بات کرتی ہے۔ اس لئے شریعت نے زم لیج میں بات کرتے ہے کہ کر دیا۔ کو یا شیطان جن راستوں سے گزرسکتا تھا شریعت نے وہ سب راستے بند کر دیئے۔ لہذا جو انسان شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ شیطان کے اثر ات سے محفوظ جو انسان شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ شیطان کے اثر ات سے محفوظ رہے گا۔

### دوزخ کے ساتھ بات چیت

آج تو بیرحالت ہو چک ہے کہ نو جوان کر نول سے اور اجنبی عور تول سے بات
کرنے کے مواقع ڈھونڈر ہے ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم صرف بات ہی کر یے
ہیں ۔ بیشیطان کا بڑا دھو کا اور اس پر جلتی کا کام Cell phone نے کر دیا ہے۔
آج کل کے مال باپ بچوں اور بچیوں کوخود خرید کر دیتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے
پاس رکھتے ہیں ۔ میں نے کئی ملکوں میں بچوں کے پاس سیل فون دیکھے ہیں ۔ میں
انہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس Cell phone نہیں بلکہ تمہارے پاس الحالی بات چیت کرتا دوز خ کے ساتھ
بات چیت کرتا دوز خ کے ساتھ

## بات کرنے کے بعد ملا قات کی تمنا

ایک بات یا در کھے کہ جب بے تکلفانہ باتیں ہوں گی تو پھر ملاقات کرنے کو بھی جی بات یا در کھے کہ جب بے تکلفانہ باتیں ہوں گی تو پھر ملاقات کرنے کو بھی جی جی جی اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیائے کرام میں سے ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیائے کرام میں سے صرف ایک نبی علام الیہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا،

رب ارنى انظر اليك (الاعراف: ١٣٣)

(اے پروردگار! مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے تا کہ میں آپ کودیکھوں) بیرمطالبہ کرنے والے مولی کلیم اللّہ ہتھے۔ وہ اللّہ تعالیٰ سے یا تیں کیا کرتے

منے۔ کویا جن کو باتیں کرنے کا موقع ملاء ملاقات کرنے کے لئے بھی انہی کا ول

عام اس سے معلوم ہوا کہ جہاں بات شروع ہوتی ہے وہاں ویکھنے کا قدم بھی لازمی اٹھتا ہےاور جب دیکھیں گے تو پھر تیسرا قدم بھی اٹھے گا۔

۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیبا

دونوں انساں ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں

# پاکیزگی کے لئے دوچیزوں کی حفاظت

ارشاد باری تعالی ہے:

قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَيْصَارِهِمْ وَ يَحْفَضُوا فَرُوجَهُمْ طَلَالُكُ وَبَهُمْ وَ يَحْفَضُوا فَرُوجَهُمْ طَلَالُكُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . (النور: ٣٠) ذَالِكَ أَذْكُى لَهُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . (النور: ٣٠) (المحوب! ايمان والول كوفر ما ديجة كدوه الحي نكايل في ركيس اورا في شرمگامول كي حفاظت كرين ، إس مين ان كيلة خوب يا كيزگ ب اور الله شرمگامول كي حفاظت كرين ، إس مين ان كيلة خوب يا كيزگ ب اور الله

جانتاہے جووہ کرتے ہیں)

سویا پا کیزگی کے لئے نگا ہوں اور شرمگا ہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔

#### آیت کےمعارف

اس آیت کے اندر کچھ معارف ہیں للبذا انہیں دل کے کا نوں سے سنے گا۔ الله رب العزت نے اس آیت کو فیل سے شروع کیا۔ یعنی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو واسطہ بنایا ، ڈ ائر یکٹ تھم پاس نہیں کیا جیسے روز ہے کا تھم ڈ ائر یکٹ ویا تھا۔اس کی وجہ پیتھی کہا ہے میر ہے محبوب مٹائیلیم! جب میرےا حکام آپ پہنچا نمیں گے اور بیآپ کی زبان مبارک سے منیں گے تو بیاس پڑمل کرنے کی کوشش کریں ھے ، اگرعمل نہیں کریں گے تو و نیا اور آخرت میں آپ کے سامنے شرمندہ ہول کے۔کوئی بندہ نبی کریم مٹی آئی کے سامنے شرمندہ ہوتو یہ چھوٹی بات ہے اور اگر ا ہے ڈائر یکٹ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو بیاس سے بھی اونچی بات ہوگی ۔ لہٰذا اللّٰدرب العزت نے امت کے اوپر شفقت کی وجہ ہے اس تھم کو نبی ملائق کی وساطت سے دلوایا تا کہ میرے محبوب مٹائیا ہم میرانظم Pass On کریں اور پھر بھی یہ کوتا ہی کر گئے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کر دوں گا لیکن اگر تھم بھی میں نے ویا اور میرے ہی تھم کوتو ژیں گےتو پھروہ میری رحمت کے مستحق کیسے ہوں گے اس لئے قب ل کہہ کرتھم پہنچا یا۔ جیسے باپ نے اگر بیٹے کوکو ئی کام کہنا ہوتو بعض د فعہ صور تنحال کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ آپ ہی بیٹے کو کہددیں ۔ جیسے اس کے اس طرح کہنے میں حکمت ہوتی ہے اسی طرح اس آیت کوفل کے ساتھ شروع کرنے بھی بیے حکمت تھی۔

⊙.....وسرى بات بيب كماللدرب العزت في اسآيت مي للمؤمنيس

فرمایا۔ یہاں لمبنی آدم یا للنا میں ہیں فرمایا، کہ بنی آدم سے کہددیں یا انسانوں سے کہددیں بلکہ بیفر مایا کہ ایمان والوں سے کہددیں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اسے ایمان والوا بید کفارتو ہیں ہی جہنی ،ان کواس بات کے کہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور تم تو ہو ہی جنتی ،اس لئے کو یا یوں فرمایا کہ اے جنت میں جانے والو! ہم تہمیں ایک تھم اس تو تع پردے رہے ہیں کہتم اس تھم کوجلدی پورا کردوگے۔

# غيرمحرم كود كيصنے كاعذاب

حديث ياك مين آيات:

جس نے کسی اجنبی غیرمحرم عورت کی طرف دیکھا تو قیامت کے دن اس کی آئکھوں کے اندر پچھلا ہواسیسہڈ الا جائے گا

ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آگھے میں قیامت کے دن انگارے ڈالے جائیں سے ۔ اورایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آگھے میں قیامت کے دن فرشتے لوہے کی سلاخیں ڈالیس سے ۔

محدثین نے ان نتیوں حدیثوں کوجمع کرلیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو بیاعذاب ہوگا ،کسی کو بیاعذاب ہوگا اور کسی کو بیاعذاب ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نتیوں عذاب بھی ہوسکتے ہیں اور نتیوں میں سے کوئی ایک بھی ہوسکتا ہے۔

ایک اور صدیث پاک میں ہے:

جس بندے نے اس جگہ پرایک نگاہ ڈالی جس پر ڈالنے سے اس کومنع کیا گیا تھااس ایک نظر کے بدلے میں اسے جہنم میں چالیس سال تک جلنا پڑے گا۔ لینی ہرایک نظر کے بدلے چالیس سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔

ا يك اور حديث پاك ميں فرمايا:

اَلنَّظُرُ بِالشَّهُوَةِ سَهُمْ مَسْمُوْمَةٌ مِنْ مِنهَامِ إِبُلِيْسَ

(شہوت کی ایک نظر اہلیس کے تیروں میں سے زہر سے بجھا ایک تیر ہوتا ہے) شہوت بھری نظر زہر والا ایک تیر ہوتا ہے جوسید ھا بندے کے دل برآ کر لگتا

ہے اور بندے پراس کا برااثر پڑتا ہے۔اس لئے ہمارے اسلاف فرماتے تھے کہ

اَلْعَیْنُ عَیْنُ الْمَعَاصِیُ (آتکھ گناہوں کا چشمہ ہے)

اوربعض نے قرمایا:

اَلنَّظُوُ اَمَّالُ اللَّهُ نُوْبِ (انسان کی نظر گناہوں کی بنیاد ہے)

نوجوانوں کی نجات کی ایک صورت

ایک دفعہ ایک نوجوان صحافی طی خصور اکرم مٹھی آنے کی خدمت میں حاضر ہو کے اور عرض کیا اس اللہ کے اور عرض کیا اس کے اللہ کے اور عرض کیا اس کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ نجات کس میں ہے؟

نبی علیدالسلام نے ارشا وفر مایا،

اِحُفَظَ عَيْنَکَ مع سِکَ م

(این آنکھوں کی حفاظت کر)

معلوم ہوا کہ نو جوانوں کی نجات اس بات میں ہے کہ وہ اپنی آتھوں کی حفاظت کریں۔

## ايك شيطاني دهوكا

جولوگ بیسوچیتے ہیں کہ ہم غیرمرم کو دیکھتے ہیں گرہم پراٹر نہیں ہوتا، وہ ہونے دھوکے میں ہیں اور جموٹ ہولتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں مردوں کو بھی نگاہیں بیٹی رکھنے کا تھی میں اور جموٹ ہولتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں مردوں کو بھی نگاہیں پنجی رکھنے کا تھم دیا اور قرمایا:
پنجی رکھنے کا تھم دیا محیا اور تورتوں کو بھی نگاہیں پنجی رکھنے کا تھم دیا اور قرمایا:
ذلِحْمُ اَطْهَورُ لِقُلُولِ بِحْمُ وَقُلُولِ بِهِنَّ (الاحزاب: ۵۳)

(اس میں خوب یا کیزگی ہے تہارے اوران کے دلوں کیلئے)

تو معلوم ہوا کہ جب قرآن ہے کہ رہا ہے تو جو کہتا ہے کہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ مجمی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں فرکر اور مونث دونوں کے میے ہیں۔

# فخش کام حرام ہیں

الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

قُلُ إِنَّمَا حَرُّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

(لاعراف: ٣٣)

(اے میرے محبوب ملٹائللم! آپ فرماد پیجئے کہ میرے رب نے فخش کا موں کوحرام فرمادیا جو ظاہر میں ہیں یا باطن میں )

علماء نے لکھا ہے کہ جو ظاہر میں ہیں ان سے مراوز ناکرنا ہے اور جو باطن میں ہیں ان سے مراد ناکرنا ہے اور جو باطن میں ہیں ان سے مراد ریہ ہے کہ پوشیدہ طور پر اپنی شہوت کو پورا کرنا ،اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تتم کے فحق کا موں کوحرام فر مادیا۔

#### شیطان کے بندے

اللہ تعالیٰ نے جہاں عبد المرحمن کی بات ارشاد فرمائی، وہاں اس کے بعد الاکا لفظ استعال کیا۔ یعنی رحمان کے ان بندوں کے علاوہ بندوں کی بات کرتے ہوئے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جوزٹا کرتے ہیں۔مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ اسلوب قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاٹا چاہتے ہیں کہ جوزٹا کار ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہوا کرتے بیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہوا کرتے بیل۔ وہ شیطان کے بندے ہوا کرتے ہیں۔

## زنا کرنے کے چینقصانات

حدیث پاک میں آیا ہے کہ زنا کرنے کے تین نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں اور تین آخرت میں ہوتے ہیں۔ دنیامیں تین نقصانات بیہوتے ہیں :

- اس بندے کے چبرے کا نور زائل ہو جاتا ہے۔اس کے چبرے سے پھٹکار اور نحوست برس ہے۔
  - 🕡 اس کے رزق کوئنگ کردیا جاتا ہے۔وہ ہروفت قرضوں میں جکڑار ہتا ہے۔
    - الله رب العزت اس کی عمر کوکم کردیتے ہیں۔ سینف سے تعریب مامار میں معاد

اورآ خرت کے تین نقصا نات پیرہیں

- اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ قیامت والے دن غصے کے ساتھ پیش آئیں گے۔
  - 🕡 اس کا حساب الله تعالی تحق کے ساتھ لیس ہے۔
- اس کوجہنم میں بردی لمبی مدت کے لئے رہنا پڑے گا۔ چنانچداللدرب العزت

ارشادفر ماتے ہیں۔ وَ یَخُلُدُ فِیْهِ مُهَانًا۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ خلید یُن یُن یُن فِیْهَا کے الفاظآتے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ کویا خسلد یسن کالفظ استعال کیا مگر وہ کا فرمشرک اور منافق کی طرح اگر چہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رہیں گے البتہ وہ بڑی کمبی مدت کے لئے جہنم میں رہیں گے۔

اس لئے موت ہے پہلے پہلے اس گناہ سے تو بہ کر <sup>ب</sup>نی چاہیے تا کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل ہوجا کمیں۔

تنين محروم آدمی

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تبین آ دمیوں سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف و کیھے گا۔

- (۱) حجموث بولنے ولا با دشاہ
  - (۲) يوژھازانی
    - (۳) فقیر متکبر

ایک اور حدیث پاک سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث میں نے کتاب میں پڑھی اور با قاعدہ اس کی تقد بی گی۔وہ حدیث بیہ کہ جوعورت اس کے بخسنور ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کئے بخسنور ہے کہ اسے کوئی غیرمحرم محبت کی نظر سے دیکھے،اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں د بیکھوں گا۔ اور یہی چیز مرد کے لئے بھی ہے کہ جومرد اس لئے بنے سنور سے کہ اسے کوئی غیر عورت محبت کی نظر سے دیکھے اسے بھی اللہ تعالی قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں د کیھے گا۔ اس لئے کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ اس سے سیجی تو بہ کی نہیں دیکھے گا۔ اس لئے کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ اس سے سیجی تو بہ کی

ضرورت ہے۔اللہ نے جوطلال کیا اس کوطلال مجھیں اور اللہ کے حرام کوحرام مجھیں، تِلُکُ حُدُودُ اللّٰهِ (الطلاق: ۱)

(بياللد كى حدود بير)

غيرمحرم ي نظري بثان كوفضائل

آتکھوں کوغیرمحرموں سے روکنے کے بہت سے فضائل ہیں ۔ چنانچہ حدیث یاک میں آیا ہے:

مَنُ غَصَّ بَصُوَهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (جس نے حرام چیز سے اپی آنکھ کو بند کرلیا الله رب العزت اس کے بدلے

اس پرجہنم کی آگے حرام فرمادیں گے)

بعض کتابوں میں تکھاہے کہ

مَنُ تَعَشَّقَ وَكَتَمَ عِشُقَهُ فَهُوَ شَهِيُدٌ

(جس نے عشق کیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا وہ شہید ہے )

یعنی کسی آ دمی کی کسی کے حسن و جمال پرنظر پڑگئی اور اسے اس کا حسن اچھالگا، لیکن اس نے اس بات کو دل میں رکھا ،کسی پیز ظاہر نہیں کیا اور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اگر وہ بندہ اس حال میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں شامل فر مادیں گے۔

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ تین پندوں کواگر جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کر ہے گی۔

- (۱) کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا
- (۲) کثرت ہے مہمان نوازی کرنے والا

(٣) زناہے بیخے والا

### ا یک سنهری اصول

ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنی نگا ہوں کی حفاظت نہیں کریں سے اور غیروں کی عزنوں کو ہوس کی نظروں سے دیکھیں سے تو غیر بھی ہماری عورتوں کو ایسی ہی نا پاک نگا ہوں سے دیکھیں سے ۔

ایک آ دمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ،اے
اللہ کے نبی مٹھ این بیوی کی طرف سے بھروسہ نبیں ہے۔ نبی ملائم نے
اللہ کے نبی مٹھ این نگا ہیں غیروں کی عورتوں سے محفوظ کر لے اللہ تعالی تیری ہیوی
کی حفاظت فرما ویں سے ۔اس لئے انسان اپنی نگا ہوں کو پاک کر لے ،اس کے
نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو پاکیزگی عطافر ما دیں سے ۔
" یہ نہ نہ بی سے ۔ اس سے اہل خانہ کو پاکیزگی عطافر ما دیں سے ۔

قرآنی فیملہہے کہ

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُورُ السَّيِّ ءُ إِلَّا بِاَهْلِهِ طَ (فَاطر: ٣٣) (اور برائي كاداوًا لِيُح النِي داوَوالوس بر)

### ايك عبرتناك واقعه

ایک سنار کی بیوی جوان تھی۔ وہ خوش شکل تھی۔ ایک دن وہ سنار جب گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی رور ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، یہ بچہ جود و تین سال کا تھا اور اسے ہم نے گھر میں بیٹے کی طرح پالا تھا، اب سولہ سترہ سال کا ہو چکا ہے، اسے میں نے سبزی لینے بھیجا تھا، جب وہ سبزی لے کروا پس آیا اور میں اس سے سبزی لینے گئی تو اس نے سبزی دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا

دیا ، اس وفت میں نے اس کی نگا ہوں کو برامحسوس کیا ، مجھے یوں لگا کہ اس نے میرے ہاتھ کو بری نیت سے د بایا ہے ، مجھے اس پر بہت افسوس ہوا جس کی وجہ ہے میں رور ہی ہوں۔

جب بیوی نے سے بات سنائی تو خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنوآگئے۔

بیوی پو چھنے گئی، بی آپ کیوں رور ہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بیاس کا قصور نہیں ہے بلکہ

میراقصور ہے۔اس نے کہا،آپ کا قصور کیے؟ وہ کہنے لگا میں سنار بیوں،آج ایک

عورت چوڑیاں لینے آئی،اس نے چوڑیاں خریدی،اس نے وہ چوڑیاں خود پہنے

کی کوشش کی، جب وہ نہ پہن کی تو وہ جھے کہنے گئی کہ ذرایہ چوڑیاں مجھے پہنا دیں۔

چنا نچہ جب میں اسے پہنا نے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصوت اور ملائم گئے، میں

نے اس کے ہاتھوں کوشہوت سے دبایا،اس کے بدلے میرے نوکر نے میری بیوی

کے ہاتھوں کوشہوت سے دبایا،اس کے بدلے میرے نوکر نے میری بیوی

### جنت کی صفانت

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ جوآ دمی غیر محرم عورت پر قادر ہو
اور اس کے باوجود وہ زنا نہ کرے میں اس کے لئے جنت میں جانے کی ضانت
ویتا ہوں ۔ بیعن کسی کوکوئی ایسا موقع لے کہ اس کے پاس غیر محرم عورت ہواور وہ
اس سے اپنی ہوس پوری کرسکتا ہو گر اللہ کے ڈرکی وجہ سے باز آ جائے تو اس کے
لئے جنت کی منانت ہے۔

### سلیمان بن بیار سطیمان کا تقوی

الحدالله، اس امت من ایسے ایسے اولیاء گزرے جنہوں نے یا کدامنی کے

انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔سلیمان بن بیار امام اعظم ابوطنیفہ کے اصحاب میں سے سخے۔ ان کا شار وفت کے محدثین اور سخے۔ ان کا شار وفت کے محدثین اور صوفیا میں ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔

ایک مرتبہ کی عورت نے ان کی طرف گناہ کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی خوبصورتی کی وجہ ہے آپ پر نے گھر خوبصورتی کی وجہ ہے آپ بر رے گھر آ جا کیں تا کہ میں اپنی حسرت پوری کرسکوں۔انہوں نے جواب میں کہا:

معاذ الله (من الله كيناه جابتا مول)

جب وہ رات کو سوئے تو انہیں خواب میں سیدنا یوسف طلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا یوسف طلام نے فرمایا ،سلیمان بن بیار! میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حقاظت تھی، جب میرے سامنے گناہ پیش ہوا تو میں نے کہا تھا، معاذ اللہ الیکن نبوت کی حفاظت کے ساتھ کہا تھا، کمال تو تو نے دکھایا کہ ولی ہوکروہ کام کیا جو وفت کا نبی کیا کرتا ہے۔

# أيك طالب علم كي سبق آموز داستان

شاہ عبدالعزیز کے شاگردول میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھا۔ وہ روزاندایک راستے سے گزر کرمدرسہ جاتا تھا۔ ایک عورت اسے روزاند دیکھتی تھی۔ اس عورت کی نیت میں فتور آگیا۔ اس سے رہانہ گیا۔ بہت روزاند دیکھتی تھی۔ اس عورت کی نیت میں فتور آگیا۔ اس سے رہانہ گیا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے گھر کی نوکرانی کو بھی ساتھ ملایا اور کہا کہ اس کوکسی بہانے گھر لے آؤ۔ اس دن جب وہ وہاں سے گزرنے لگا تو وہ نوکرانی اس کے سامنے آکر کہنے گئی کہ اس گھر میں ایک مریض ہے، اس کوتو دم کرد ہے ہے۔ سی پھی تو

ایک مرض ہی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔وہ طالب علم سمجھ ندسکا۔لہذا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔
یکھیے سے نوکرانی نے دروازے بندکر دیئے۔اب وہ عورت اس کے سائے آگئی
اور کہنے گلی کہ میں آپ کو اتن مدت سے اپنے گھر کے سائے سے گزرتے ہوئے
دیکھتی تھی۔آپ مجھے بہت ہی اجھے لگتے تھے،سوچتی تھی کہ کسی طرح آپ کو بلاکر
اپنی حسرت پوری کروں۔ جب وہ بے جاب سائے آئی اور یہ با تیں کیس تو وہ
طالب علم گھبرا گیا۔ جب وہ گھبرایا تو وہ کہنے گلی کہ آج تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔
طالب علم گھبرا گیا۔ جب وہ گھرایا تو وہ کہنے گلی کہ آج تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔

جب اس نے ویکھا کہ معاملہ بالکل ہی الٹ ہو چکا ہے تو وہ اس سے کہنے لگا،
اچھا ہیں تیری مراد پوری کروں گا، لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے۔ اس
نے کہا ، اچھا ، پھر آپ بیت الخلاء چلے جا کیں ۔ چنانچہ وہ بیت الخلاء میں چلا
گیا ۔۔۔۔۔ اس وقت کے بیت اطلاء آج کے دور کے بیت الخلاء تو نہیں ہوتے تھے
کیونکہ یہاں تو ہر چیز کم ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔ جب وہ بیت الخلاء میں گیا تو وہاں گندگی
پڑی دیکھی ۔ اس نے وہ گندگی اٹھا کراپنے ہاتھوں پدلگا لی ۔ جب وہ با ہر نکلا تو اس
سے بد بوآری تھی ۔ اب وہ بد بو جب اس عورت نے سوتھی تو اسے اس سے نفرت
آئی اور کہنے تھی کہ جھے کیا پیدتھا کہ تو اتنا گندہ ہے۔۔ دفع ہوجا یہاں سے ۔ جب اس
نے اسے کہا کہ دفع ہوجا یہاں سے تو وہ طالب علم اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل

باہر نکل کردیکھا تواہے وہ گندگی کیڑوں پر بھی کی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اب تو لوگوں کو بھی ہو آئے گا۔ اس نے سوچا کہ اب تو لوگوں کو بھی ہو آئے گی۔ البندا وہ تیزی سے مدرسہ کی جانب چلاتا کہ جلدی

سے پہنچ کراپنے کپڑوں اور بدن کو پاک کرے۔ جب مدرسہ پہنچا تو سیدھاغنسل خانہ کی طرف گیا۔ وہ وہاں نہایا ، کپڑے دھوئے ، انہیں نچوڑ ااور پہن کر درسگاہ کی طرف جانے لگا۔ وہ وہاں نہایا ، کپڑے دھوئے ، انہیں نچوڑ ااور پہن کر درسگاہ کی طرف جانے لگا۔ وہ پریشان تھا کہ بھی بھی سبق کا ناغذ نہیں ہوا تھا ، تکرآج تو سبق میں دیر ہوگئی ہے۔ لہٰذا وہ چنکے سے درس گاہ میں داخل ہوا اور کلاس میں سب سے ترخرمیں بیڑھ کیا۔

ابھی تعور ٹی درین گرری تھی کہ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا: ارے! تم بیل سے

کون ہے جس نے اتنی تیز خوشبولگائی ہوئی ہے۔ جب شاہ صاحب نے پوچھا تو

سب طلباہ چران ہوکراہ حراہ حرد کھنے گئے۔ ایک طالب علم جواس کے قریب بیشا

تھا کہنے لگا، حضرت! اس کے کپڑوں سے خوشبوآری ہے۔ وہ تو پہلے ہی ڈرر ہاتھا،
جب استاد نے بلایا تو اور زیادہ پریشان ہوا۔ شاہ صاحب نے پوچھا، آج تم آئے

بھی دیر سے ہواور خوشبو بھی اتنی لگائی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس وقت اس طالب
علم کی آئھوں میں آنوآ گئے۔ بالآخراس نے بتا دیا کہ حضرت! میر سے ساتھ تو یہ
واقعہ بیش آگیا تھا، میں نے تو گندگی لگائی تھی تا کہ میر ہے جسم سے بد ہوآئے اور
میں گناہ سے نی جاؤں، اب میں نے گندگی کو دھودیا ہے۔ لیکن میں اللہ کی رحمت پہ
خیران ہوں کہ میں نے جس جس جگہ پرگندگی لگائی تھی، میر کی اس جگہ سے اب تک

وہ نو جوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس وجہ سے اس کا نام' خواجہ ملکی' پڑم کیا ، تو جوانسان اللہ کے تھم کی عظمت کوسا منے رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے ، پھراللہ رب العزت اس کی قدر دانی بھی فر ماتے ہیں۔

# محبت مجازي كاعلاج

اگر کوئی انسان اس مصیبت میں گرفآر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلہ میں چندعلاج آپ کو بتا دیتے ہیں۔

#### ببلاعلاج

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مشاک نے اس مصیبت سے نجات عاصل کرنے کے لئے ایک ذکر بتایا ہے جسے ہم نے ہزاروں لوگوں پرآز مایا اور سو فیمد نتیجہ پایا۔ ایسے بندے کو آپ بھی یہ تبیجات بتا سکتے ہیں آپ سب کو میری طرف سے اجازت ہے چونکہ یہ گناہ عام ہور ہا ہے اس لئے اس کا سد باب بھی عام کرنا جا ہے۔ وہ ذکر یہ ہے۔

لَا مَرْغُوْبِيُ إِلَّا اللَّهَ . لَا مَطُلُوبِيُ إِلَّا اللَّهَ . لاَ مَحْبُوبِيُ إِلَّا اللَّهَ ، لاَ اِلهُ إِلَّا اللَّهَ

یہ کلمات ایک سومرتبہ مبح پڑھے اور ایک سومرتبہ شام کو پڑھے۔اللہ اس کی برکت سے اس کے دل سے غیراور ماسل می محبت کو نکال دیں گے۔

#### دوسراعلاج

دوسری بات ہیہ ہے کہ وہ ہیہ بات ذہن میں رکھے کہ میں فانی محبت میں گرفآر ہوں اور میں اس کے بدلے اس ہمیشہ رہنے والے کی محبت سے محروم ہور ہا ہوں۔ کیونکہ محبوب جو بھی ہے وہ بالآخرانسان ہے۔اگرآج حسین ہے تو کل ایسی شکل بن جائے گی کہ دیکھنے کو بھی ول نہیں جا ہے گا۔

### ایک سالک کی اصلاح کاواقعہ

حفرت اقدس تھا نویؒ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک سالک صاحب اپنے شخ کے پاس ذکر سیکھنے کے لئے آئے۔ اللہ کی شان کہ وہ عورت جوصفائی کرنے کے لئے آیا کہ کرتی تھی وہ اچھی شکل کی تھی اور وہ سالک صاحب اسے دیکھا کرتے تھے۔ اس عورت نے شخ کو بتا دیا کہ جی ہے جو آپ کا نو وار دمہمان ہے اس کی نگا ہیں بدلی بدلی برلی ہیں۔ جب اس نے شخ کو بیہ بات کی تو اسے قدر تا اسہال کی شکایت ہوگئی اور اسے اس دن کئی مرتبہ بیت الخلاء ٹیس جا نا پڑا۔

ا کے دن اس کی بڑی بری حالت تھی ۔لیکن چونکہ اس نے کام پر جانا تھا اس لئے وہ پھر آگئی ۔ جب اس کی نظر اس پر بڑی تو دیکھا کہ اس کی ہڈیاں لگی ہوئی تھیں اور پہلے والی چک نہیں تھی ۔لہذا اس نے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔اور اس سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلی جا۔اس نے جاکر شیخ کو بیہی بتا دیا۔انہوں نے کہا کہ جلدی سے یہاں سے چلی جا۔اس نے جاکر شیخ کو بیہی بتا دیا۔انہوں نے کہا ،بہت اچھا،اب تو چلی جا۔ چنانچہ وہ چلی تی۔

اب انہوں نے اس کو بلوالیا۔ جب وہ آیا تو شخ اس سے فرمانے گے کہ میں

نے تخیے اس لئے بلوایا ہے کہ آپ اپ محبوب کو جا کر دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا ،
حضرت! کہاں ہے؟ فرمایا ، بیت الخلاء میں۔ جب وہ وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو مخاصت بی نجاست بی نجاست ہے۔ وہ کہنے لگا ، حضرت! بد بوآ ربی ہے۔ فرمانے گے کہ کل مجاست بی نجاست ہے۔ وہ کہنے لگا ، حضرت! بد بوآ ربی ہے۔ فرمانے گے کہ کل وہی خاتون وہی خاتون خی قاتون خی تو اور آج بھی وہی خاتون ہے اور وہ لا لیے نہیں ہے ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس چیز کا تجھے لا لیے تھاوہ اس سے جدا ہوگئی ہے ، اور وہ یکی (نجاست) ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ تجھے اس چیز کے ساتھ عشق تھا اس لئے ہم نے چاہا کہ آپ کوا ہے بحبوب سے ملوا دیا جائے۔

#### تيسراعلاج

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کومسلسل روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ پیٹ خالی رکھنے سے سب مستیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔اس لئے وہ نوجوان جو مجرد (غیرشادی شدہ) ہیں اور شیطانی ،شہوانی اور مستانی خیالات سے پریشان ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ وہ روزے رکھے بغیر مینان ہیں نی سکیس کے۔

### حضرت اقدس كاذاتي معمول

#### چوتھاعلاج

اس مصیبت سے جان چیزانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دیا جائے۔مشائخ کے ہاں عام طور پریمی معمول ہے۔ جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو تو جہات دیتے ہیں ، ان کے لئے دعا کیں کرتے ہیں ، ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی محبت سے آشنا کر دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ جب انہیں عشق مولی کا نشہ چڑ ھتا ہے تو وہ عشق لیلی بھول جاتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

### ایک نوجوان کی حکایت

حضرت اقدس تفانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شنرا دی تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی ۔ اس شنرا وی نے کہا ، میاں! بیکا م اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اس سلسلہ میں آپ کواکی ترکیب بتاتی ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ والوں سے عقیدت ومجت رکھتے ہیں اور ان کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں ، آپ بھی کہیں جا کر یہی بھیس بنالیس تو پھر شاید جھے بھی آپ کے پاس آنے کا موقع مل جائے۔ اس نے کہا ، بہت اچھا ، چنانچہ اس نے شہر سے باہر جا کر خیمہ لگالیا اور اللہ بی اللہ ، کرنے لگا۔

کی دھوم ہونا شروع ہوگئی۔وہ دعا کروانے جاتے اور وہ دعا کر دیتا ،وہ اسے ہدیے دیتے محروہ ہدیے نہ لیتا۔اس کی اور بھی زیادہ مشہوری ہوگئی کہ وہ تو ہدیہ بھی نہیں لیتا۔اڑتے اڑتے بات بادشاہ تک بھی كينچى - جب اس نے سنا تو وہ بھى كہنے لگا كما گروہ واقعی الله والا ہے تو ہم بھی ملتے ہیں چنانچہ باوشاہ بھی اس کے پاس گیا اس نے بھی وعا کی درخوست کی ۔اس نے اس کے لئے بھی وعا کر دی پھراس نے اسے مدید دیا تو وہ کہنے نگا کہ ہم فقیروں کو کیا ضرورت ہے، لے جائیئے۔ جب اس نے با دشاہ کوبھی ہدیدواپس کر دیا تو اسے بھی تسلی ہوگئی کہ بیر یکا بندہ ہے کوئی دکا ندار نہیں ہے۔لہذااس کا آنا جانا شروع ہوگیا۔ بٹی کوبھی پنتہ چل گیا کہ میرے ابوبھی اس فقیر کے پاس آتے جاتے ہیں۔ چنانچہ کھی عرصہ کے بعداس نے باوشاہ سے کہا، ابو! آپ تو اس فقیر کے پاس جاتے ہیں ، کیا مجھے بھی اس کے یاس جا کر دعا ئیں کروانے کی اجازت ہے؟ ..... یعنی میں عامتی ہوں کہ میں بھی اپنے مرض کی دوالے کرآؤں ....اس نے کہا، چلی جاؤ۔ اب وہ بن سنور کراس کے خیمے میں گئی۔اس نے دیکھا کہ وہ نماز اور تلاوت وغیرہ میں لگا ہوا ہے۔وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں فلاں ہوں ،آپ یاس آئی ہوں۔وہ نماز ہی پڑھتار ہا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور آپ سے ملنے آئی ہوں ، مجھے بیگر میں نے ہی تو بتا یا تھا۔وہ پھرعبا دت میں لگار ہا۔ جب کا فی دیر ہوگئی تو اس کوفکر ہوئی کہ میں نے ييهي بھى جانا ہے للذا اسے كہنے كى كەنو كركيا رہا ہے؟ اس نے جواب ميں كہا، جناب! جب میں آپ کی خدمت کے قابل تھا اس وفت آپ ہے ملا قات نہ ہو سكى، اب ميں آپ كى خدمت كے قابل نہيں رہا، اب مجھے مولا كى خدمت كا مزہ آ گیا ہے۔اب مجھے اللہ کی محبت کا مزہ آ گیا ہے ، اب آپ جیسی سینکڑوں بھی آ جا ئیں تو مجھے کوئی پر وانہیں ہے ۔ سبحان اللہ، وہ نقلی طور پر اللہ اللہ کرنے ببیٹیا تھا، الله تعالیٰ نے اسے اصلی محبت کا مزہ چکھا دیا۔اسی طرح الله والے بھی بیا م کرتے ہیں کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوتا ہے ان کو اللہ کی محبت سے آشنا کر د ہیں ۔ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کی محبتیں بھول جایا کرتے ہیں ۔

### دل برمصيبتين آنے كى وجه

صحیح بات بیہ ہے کہ حرام کاری سے بیچنے کے لئے انسان اپنی آٹکھوں کو محفوظ گرے۔ یا در کھیں کہ

اگرامان حوالچل كونه ديم تين تو آز مائش مين مبتلانه بهوتين،

اگر قابیل مابیل کی بیوی کونه دیکتا تو بھائی کے قبل کا مرتکب نه ہوتا ،

اگرزلیخا پوسف علیہ السلام کونہ دیکھتی تو قرآن میں اس کے بول تذکرے نہ ہوتے بیسب مصیبتوں میں اس لئے کھینے کہ ان کی نگاہ پڑگئی تھی۔ ہمارے مشاکخ نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کی نگا ہوں کی وجہ ہے اس کے دل پر مصیبتیں مشاکخ نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کی نگا ہوں کی وجہ ہے اس کے دل پر مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔

### الله كى غيرت سے ڈرتے رہيں

جب انسان کسی کومجبت کی نظرے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوغیرت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اتنا عذاب بتایا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فرمایا:

آنَا اَغُيَرُ وُلِدَ آدَمَ وَاللَّهُ اَغُيَرُ مِنِّى

( میں بنی آ دم میں سے سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے )

چونکہ اللہ رب العزت غیرت والے ہیں اس لئے جب اس کا بندہ اس کی

بجائے کسی اور کی طرف محبت کی نظر اٹھار ہا ہوتا ہے تو بسا اوقات اللہ دب العزت کو غیرت آتی ہے تو کہ ربندے کو غیرت آتی ہے تو کہ ربندے کو پیرت آتی ہے تو کہ ربندے کو پیٹا کارکرر کھ دیا جاتا ہے۔ اس لئے ڈرتے رہیں کہ کیا پیتہ کہ یمی وہ لحد نہ ہو کہ جب میرے مالک کوغیرت آجائے اور ایمان سے محروم کر دیا جاؤں۔

### بدنظري كاوبال

حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا۔ اس نے ایک خوبصورت کڑکے کو دیکھا۔ وہ کہے لگا، حضرت! بیلا کا غیرمسلم ہے، کیا بیلی جہنم بھی جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو نے اسے بری نظر سے دیکھا ہے، اب اس کا و بال تجھ پر ضرور پڑے گا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ اس ایک نظر کی وجہ سے ان کا وہ مرید قرآن مجید بھول گیا۔

الله رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اب تک جوگناہ ہو بچکے وہ معاف فر ما دیں اور آئندہ گنا ہوں ہے محفوظ فر ما دیں ۔اے مالک! ہم کمزور ہیں ،ہمیں اپنی مدد عطافر ما دیجئے اور ہمیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کا میاب فر مادیجئے ۔ (آمین قم آمین)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.

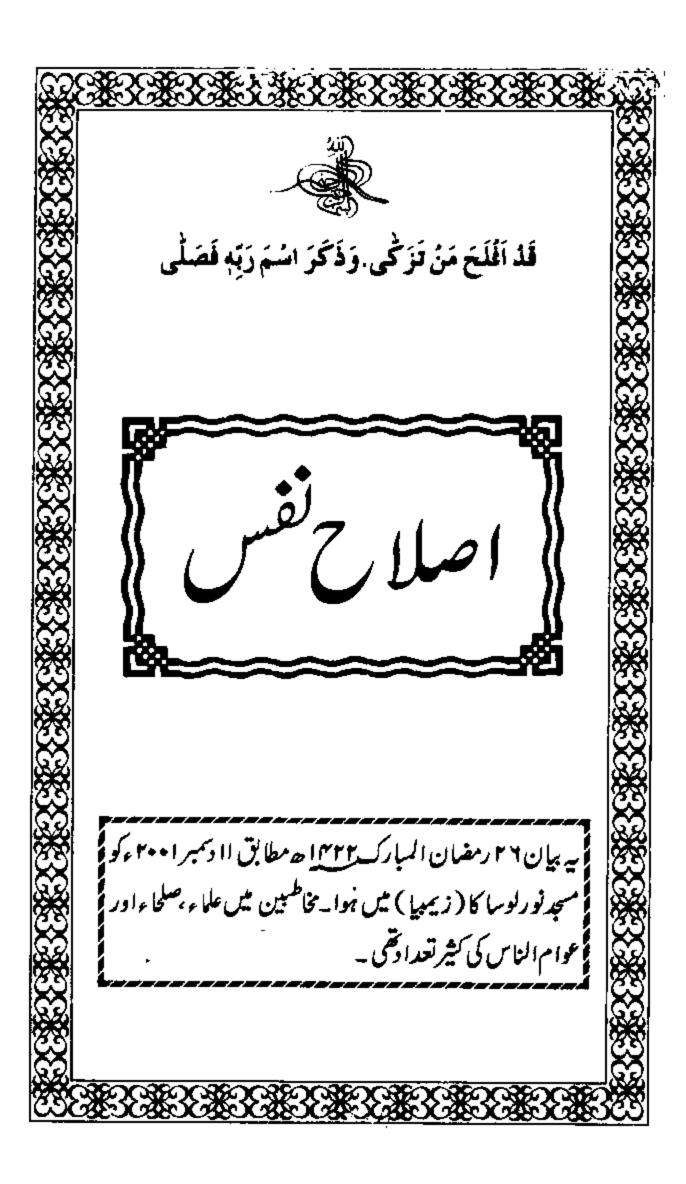



# اصلاحنفس

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللّهُمْ اللهُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

انسان کاچوتھاا ورسب سے ہڑا دشن' ہے۔ بیسب سے بڑا رحمنٹال ہے، بلکہ مہا بدمعاش ہے۔ آج کی اسمحفل میں اس کے شروراور پھران سے بیخے کے طریقے بتائے جا کیں سے۔ سب کارستانیاں اسی نفس کی جیں ، اسی نفس نے عزازیل کوطاؤس الملائکہ سے ابلیس اور شیطان بنایا اور اسی نفس نے ہی قائیل کو بایک ہے۔

### تزكية نفس كى ابميت

قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اتنی قشمیں نہیں کھائی گئیں جتنی فشمیں تزکیفس کے بارے میں کہتے ہوئے کھائی گئی ہیں ..... برے آدمی کا تو کہد یہ بینا ہی کا فی ہوتا ہے ،اگروہ کوئی بات قشم کھا کر کے تو وہ بات اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے .... یہاں انسانوں کی بات تو کیا ، پروردگار عالم کا شاہی فرمان ہے ، فقط ایک بار کہدویتا ہی کا فی تھا گررب کریم نے اس کے بارے میں سات قشمیں کھا کیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالشَّـمُسِ وَضُلِحُهَا ٥ وَالْقَمَرِ إِذَا ثَلُهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلُّهَا ٥ وَالشَّمَاءِ وَ مَا بَنَهَا ٥ وَالْآرُضِ وَمَا طَلِحُهَا ٥ وَالْكُرُضِ وَمَا طَلِحُهَا وَ تَقُواهَا ٥ قَـدُ اَقْلَحَ مَنُ نَـقُسٍ وُمَا سَوَّهَا ٥ فَـاَلْهَـمَهَا قُجُورُهَا وَ تَقُواهَا ٥ قَـدُ اَقْلَحَ مَنُ

### املاح نظرات نقیر علی الکانی الکان

زَخْهَا ٥ وَ قَلْ خَابَ مَنْ دَشْهَاه (الْخُمْس:ا\_١٠)

ان آیات میں اللہ رب العزت نے لگا تارسات چیزوں کی قتم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ستفرا ہوا وہ فلاح پاممیا اور جو انسان ستفرا نہ ہوا وہ خائب وخاسر ہو گیا۔

### فلاح كامطلب

عربی زبان میں فلاح کا مطلب ہے''کسی پوشیدہ شے کا کھانا''۔ای لئے
کسان کوفلاح کہتے ہیں .....ای طرح وہ بندہ جس کا نچلا ہونٹ کھلا ہوا ہے عربی
زبان میں د جسل افسلسع کہتے ہیں ۔قرآن مجید کی روسے اس کامفہوم یہ ہے کہ وہ
بندے جن کا اجراور بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کھلے گا .....

ملا اليي كامياني كه جس كے بعد ناكا مي ند مو،

🖈 الیی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو، اور

🏠 الله رب العزت كا ايبا قرب كه جس كے بعد دوري نه ہو۔

### فلاح کے لئے تین چیزوں کی ضرورت

قرآن مجيد ش فلاح كونتن چيزوں كے ساتھ وابسة كيا گيا۔ (۱) ..... كَلَّى چيز توبہ ہے، چنانچ الله رب العزت نے ارشا وفر مايا، وَتُوبُوْ آ اِلَى اللّٰهِ جَعِيْعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ٥ (النور: ٣١)

(اورتوبه كروالله كے سامنے سب ل كرا مومنو! تاكم بملائي ياؤ)

> (۲) .....دوسری چیز تزکینفس ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: قد اَقلعَ مَنُ تَوَشّی (الاعلی:۱۳) (قلاح یا گیاوہ بندہ جو تقرابوا)

(۳).....اور تیسری چیزنماز ہے جس کے ساتھ فلاح کو وابستہ کیا عمیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،

قَدُ ٱقْلَحَ الْمُوْمِنُونَ. ٱلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ. (المؤمنون:١٦١)

( محقیق فلاح پا گئے وہ مؤمن جوائی نمازوں میں جھکنے والے ہیں)

منتجہ یہ لکلا کہ فلاح کا اعلی ورجہ پانے کے لئے ان نتیوں چیزوں کو حاصل کرنا
ضروری ہے۔انسان پہلے گنا ہوں سے تو بہ کرے،اس کے بعد تزکیفس کی محنت کر
کے جب نماز پڑھے گا تو اسے فلاح کا سب سے اعلی رتبہ نصیب ہوجائے گا۔ای
لئے جنت میں جانے والے سب فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہاں صرف وہ
لئے جنت میں جانے والے سب فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہاں صرف وہ
لؤگ جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جنت کے
تذکر ہے فرمائے اور نجوڑ بینکالا کہ
تذکر ہے فرمائے اور نجوڑ بینکالا کہ

وَ ذَالِكَ جَزْوا مَنْ تَزَكَّى (طله: ٢٦) [اوريه بدله باس بندے كاجو مقراموا]

تخلی**ق انسانی اورعناصرار بعد کے اثر ات** ہمارے مشائخ نے ارشاد فر مایا:

خلق الانسان من اربعة اشياء من ماء وناروطين وريح [انان كوچاراشياء (عناصر) سے پيداكيا كيا، (بيني) ياني، آگ،مش اور

ہواؤے ]

ان چاروں عناصر کے انسان کے اندر اپنے اپنے اثرات ہیں۔ کسی آ دمی میں ایک جزوغالب ہوتا ہے تو کسی میں دوسرا الیکن ہرا یک کی پیچان بتا دی گئی ہے کہ کہ فان محضوماء ہ فہولیٹ

(پس اگریانی کاعضر غالب ہوگا تو وہ بندہ براعظمندا وردا تا ہوگا)

ایسا بندہ سیلانی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ سیلانی طبیعت کا مطلب ہیہے کہ وہ بڑا تیز طرار بنمآ ہے، اس کے اندر عمیاری اور مکاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اینے آپ کو بڑا تھندآ دی سجھتا ہے۔

🌣 وان کثر ناره فهو حریص

(اگرآگ کا جزوغالب ہوگا تو وہ آ دی حریص ہوگا)

حریص اور آگ میں آپ کو پچھ مناسبت نظر آئے گی۔ حریص بھی وہی چاہتا ہے جو آگ چاہتی ہے۔ آگ بیرچاہتی ہے کہ میں ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دوں لینی کھالوں۔ ای طرح حریص بندے کا پیٹ بھی بھی بھی نہیں بھرتا ، اس کا بھی بہی جی چاہتاہے کہ جو پچھ دوسروں کے پاس ہے وہ سب پچھ میرے پاس آ جائے۔

🖈 وان كثر طينه فهومتواضع

(اورا گرمٹی کا جزوعالب ہوگا تو اس کے اندرعاجزی آجائے گی)

ابیابندہ دوسروں کے سامنے بچھتا پھرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپا کر اور مٹاکر رکھتا ہے۔ نہیں کے اندر کتنی تو اضع ہے۔ ہم سب اپنے پاؤں سے زمین کوروند تے ہیں کیکن سیکتن سے نمین کوروند تے ہیں کیکن سیکتن سیکتن اچھی ہے کہ یہ پھر بھی ہمیں پھل پھول دیتی ہے۔ جیسے مال بچے کو پالتی ہے اس طرح میز میں بھی مال کی طرح انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی

املاي المراي المالي المراي

ہے۔اللہ رب العزت کے ہاں تو اضع اور عاجزی کی اتنی قدر ومنزلت ہے کہ اللہ کے محبوب ملٹی کی آنے ارشا وفر مایا:

### مَنُ تَوَاصَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

(جوالله کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطافر ماتے ہیں)

🖈 وان کثر ریحه فهو متکبر

(اوراكر مواكا جزوعالب موكاتووه آدى متكبر موكا)

ویے بی متکر بندہ ہوا میں اڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ فٹ بال کی طرح اچھاتا پھرتا ہے۔ فٹ بال میں ہوازیا وہ بحر دوتو وہ ذراسے اشارے پر بھی خوب اچھاتا ہے۔ ای طرح ذراسی بات پر بی متکبرآ دی کی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ ویسے بڑے صوفی صافی ہے پھرتے ہوتے ہیں کیکن آگر بھائی کوئی بات کردے یا کھر میں بیوی میں کوئی بات کردے یا کھر میں بیوی ہوتا ہوتا ہے اور اندر جوگند بھرا ہوتا ہے وہ سب کھل کر باہر آجاتا ہے۔ پھر تبع شریعت وسنت چروں والے گالیاں ہوتا ہے وہ سب کھل کر باہر آجاتا ہے۔ پھر تبع شریعت وسنت چروں والے گالیاں بیتے ہیں۔ اس وقت وہ انسان نہیں بلکہ حیوان نظر آرہے ہوتے ہیں۔

جوانسان یہ جاہے کہ اس کی زندگی کا بیلنس (توازن) برقرار رہے اسے چاہیے کہ وہ کسی روحانی طبیب کی خدمت میں رہے کیونکہ انہی جارچیزوں کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان میں مختلف تتم کی روحانی بیاریاں جتم لیتی ہیں۔

### باطنى بياريان اورنفس

تمام باطنی بیار یوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔

مثال کےطور پر

(اورتمہارے لئے وہاں وہ ہے جوتمہارے دل کی چاہت ہے اورتمہارے لئے وہاں ہے جو پچھے مانگو سے )

ہ خواہشات بھی انسان کےنفس کے اندرجنم لیتی ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَ لَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى (النزعت: ۴۰) (ادراس نے اپنے نئس کوخواہشات سے ددکا) اسفاہت کاتعلق بھی انسان کے نئس کے ساتھ ہے۔اللّٰدرب العزت کا فرمان سے:

الله مَنْ مَفِهَ نَفْسَهُ (البقره: ۱۳۰)

(محروبی که جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو)

اللہ بخل کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ أَحْضِوَ تِ الْاَنْفُسُ اللّٰهُ عُ (النہاء: ۱۲۸)

(اورنفوس کے سامنے موجود ہے حرص)

اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا:

حد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا:
حد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا:
حَسَدًا مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمُ (البقرہ: ۱۰۹)

(بسبب حسد کے جوان کے نفوس میں ہے)

﴿ تَكْبِرِكَاتَعَلَى بَهِي نَفْسِ كَسَاتِهِ ہِـ قَرْآن مِجِيدِ بَمِنِ ارشَاهِ بارى تَعَالَى ہِـ : لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ (الفرقان:٢١) ( تحقیق بہت تکبرر کھتے ہیں اپنے نفوس میں )

غور سیجئے کہ یہاں ان تمام باطنی بیار ہوں کے ساتھ نفس کا لفظ استعال ہوا ہے قلب کانبیں ۔اس لئے معلوم ہوا کہ ان باطنی بیار ہوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہے۔

## روحانی ترقی اورروحانی ترفی

یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس چیز میں نفس کی زندگی ہے اس میں ول کے لئے موت کے موت ہے اور جس چیز میں ول کے لئے زندگی ہے اس میں نفس کے لئے موت ہے۔ یعنی جس چیز سے نفس پر چوٹ پڑے گی اس سے دل کوروحانی ترتی مل رہی ہوگی اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوں گی اس سے انسان کی روحانی '' تر ٹی'' ہو رہی ہوگی ۔ اس لئے جو آ دمی اپنے نفس کی پوجا کرے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا پھرے وہ بندہ باطنی طور پر انسانی مقام سے گر کر بھی بھی حیوانوں کے زمرے میں شامل ہوجاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم روحانی ترتی چا جے ہیں یاروحانی ترثی چا جے ہیں۔

### بياردل كى علامات

انسان کو کیسے پیتہ جلے کہ اس کا ول بیمار ہے؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن قیم نے سیجھ علامات بتائی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ

#### بهلی علامت: \*پلی علامت:

پہلی علامت رہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باتی چیزوں پرتر جیج دیے گئے تو وہ سجھ لے کہ میرا دل بھار ہے۔ مثلاً دنیا کا گھرا چھا لگنا ہے گرآ خرت کا گھر بنانے کی فکرنیس ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے گرآ خرت کی عزت یا ذات کی سوچ دل میں نہیں۔ دنیا میں آ سانیاں ملیں گرآ خرت کے عذاب کی پروانہیں۔

#### دوسری علامت:

دوسری علامت ہے کہ جب انسان رونا بند کردے تو وہ مجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کہ جس انسان کی آتھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ ول کا رونا آتھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ آتکھ سے پانی کا لکلتا ہی رونا کہلاتا ہے ، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رور ہے ہوتے ہیں۔ گوان کی آتکھوں سے پانی نہیں لکلتا مگر ان کا دل سے رونا لائد تعالیٰ کے ہاں قبول ہوجا تا ہے اور ان کی تو بہ کے لئے قبولیت کے درواز ب کمل جاتے ہیں۔ تو دل اور آتکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے۔ اور بعض کی تو دونوں چیز ہیں روزی ہوتی ہیں۔ آتکھیں بھی روزی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔

#### تيسري علامت:

تیسری علامت بیہ کے مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہولیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یا دبی نہ ہوتو سمجھ لے کہ بیریرے ول کے لئے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے

طنے کی تمنا ہوتی ہے۔وہ اواس ہوتے ہیں اورانہیں انتظار ہوتا ہے مگر انہیں اللہ کی ملاقات یا دہی نہیں ہوتی۔

### چونقى علامت:

چوتھی علامت ہیہ ہے کہ جب انسان کانفس الله رب العزت کی یاد سے تھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہوتو یہ بھی دل کی موت کی پہیان ہے۔ اللّٰہ کی یاد ہے گھبرانے کا مطلب بیہ ہے کہ جب انسان کا دل تنہیج پڑھنے اور مراقبہ كرنے سے تھبرائے ۔اس كے لئے مصلے ير بيٹھنا بو جھمحسوس ہوتا ہے۔ بيعلامت سمی لوگوں میں یائی جاتی ہے۔ ایک موٹا سا اصول سجھ لوکہ اگر بندے کا اللہ کے ساته تعلق و یکینا هوتو اس کامصلے بر بیشهنا و یکھالو۔ ذاکر شاغل بنده مصلے برای طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی محود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جس کے دل میں مجی ہوتی ہے اس کے لئے مصلے پر بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے۔ وہ سلام پھیر کرمسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لئے ان کا دل آما وہ ہی نہیں ہوتا ۔مسجد کی بنی ہوئی دکا نوں میں کرایہ دار ہوتے ہیں گرافسوس کہ جماعت کی نماز وں سےمحروم ہوتے ہیں ..... یو حجھا جائے کہ کیا آپ مراقبہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جی بس تھوڑا ساکرتا ہوں۔ بی پانچے منٹ کرتا ہوں ۔ جی مراقبہ کا وقت ہی نہیں ملتا ۔ بیالیا ہی ہے جیسے کوئی کہے مجھے کھانے کا وفت نہیں ماتا ۔جس آ دمی کو کھانے کا وفت نہ ملے تو وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ ای طرح جے مرا قبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا اسے بھی بہت جلدی روحانی موت آ جاتی ہے۔

ہارے مشائخ تو مراقبہ کے لئے وفت ڈھونڈ اکرتے تھے اور دعا کیں مانگا

کرتے تھے کہ جمیں اللہ رب العزت کی یاد میں جیسے کی تو آئی نصیب ہوجائے۔
حضرت مولا تاحسین علی وال بھی ال والے کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی خانقاہ
میں جب عشاء کے بعد مراقبہ کی مفل ہوتی تو اس کی اختیا می دعانہیں ہوتی تھی ۔ کیا
مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت کی طرف سے اجازت تھی کہ جو بندہ مراقبہ میں
تفک جائے یا جس پر نیند غالب آجائے وہ بے شک چلا جائے ۔ کوئی آ دھے گھنے
بعد جاتا ، کوئی ایک تھنے بعد جاتا اور کوئی وو گھنٹے بعد جاتا ، اس طرح لوگ اٹھ کر
جاتے رہتے ۔ حتی کہ جب سب لوگ چلے جاتے تو حضرت اٹھ کر تبجد کی نیت با ندھ
لیتے تھے۔ اس مراقبہ کی اختیا می دعائی نہیں ہوتی تھی۔

۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے

### تفس اور شيطان كے مكر

انسان دو دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ایک نفس اور دوسرا شیطان ۔ شیطان بیرونی وشمن ہے اورنفس شیطان بیرونی وشمن ہے اورنفس بحولا اور ضدی وشمن ہے۔ اسی کئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیر شیطان کوضعیف کہا اور کیدِنفس کوظیم کہا ، فرمایا

إِنَّ كَيْدَا لَشَيْظُنِ كَانَ صَبِيقًا (الشاء:٢٦)
(بِ شَكَ شَيطان كَامَر مَرُور بِ)
اور كيدِنْس كَاذ كركرت بوئ ارشاد فرمايا:
إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ (يوسف: ٢٨)
إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ (يوسف: ٢٨)
(بِ مِنْك بْهَارا مَر بَهِت بِرُابِ)

یہاں شیطان کے مرکوضعیف کہا اورنفس انسانی کے مرکوظیم کہا ، اس سے پتہ

چلا کہ انسان کے نفس کا محر بہت بڑا ہے۔ ان دونوں ہیں فرق بیہ ہے کہ شیطان

انسان سے مطلقا گناہ کروا تا ہے۔ یعنی گناہ ضرور کر بےخواہ کوئی سا ہو۔ لیکن نفس

انسانی انسان سے مخصوص گناہ کروا تا ہے۔ مشاکح نے اس کی پیچان کسی ہے کہ

جب انسان کے دل ہیں گناہ کا وسوسہ آئے اور انسان اپنے خیال کو دوسری طرف

دگالے لیکن بار باراس گناہ کا تقاضا بیدا ہوتا رہ تو یہ پیچان ہے کہ بیخواہش انسان

کفس کی طرف سے ہے۔ اور اگر بیخواہش شیطان کی طرف سے ہوگی تو جب

انسان اس وسوسہ کو بیچے ہٹا ہے گا تو شیطان اس کے دل ہیں کسی دوسرے گناہ کا

خیال ڈال دے گا کہ چلو بینیس کرتے تو یہ کرلواور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر بیکرلو،

اس طرح وہ کہیں نہ کہیں بندے کو گناہ میں الجھانے کی کوشش کرے تو پھر بیکرلو،

اس طرح وہ کہیں نہ کہیں بندے کو گناہ میں الجھانے کی کوشش کرے گا۔

### الجھی اور پُری خواہش

اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کوخواہشات سے بھر دیا ہے۔ اچھی ہوں یا بری۔ مثلاً اچھی خواہشات تو یہ جیں کہ جیں تہدگزار بن جاؤں ، جیں حافظ قرآن بن جاؤں، جیں اللہ کا ولی بن جاؤں، جیں ستجاب الدعوات بن جاؤں۔ جیں تو یہ بھی خواہشات ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری تشم کی خواہشات بھی خواہشات ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری تشم کی خواہشات بھی جیں۔ مثلاً میرے ہاتھ جی سب اختیارات آجا کیں ، میرا ڈیڈا چلے ، لوگوں جی میری شہرت ہو، میری تعریفیں ہوں۔ ایسی خواہشات بری خواہشات کہلاتی ہیں۔ کو یانفس سے بی بری خواہشات کہلاتی ہیں۔ کو یانفس سے بی بری خواہشات کی لہریں تکتی ہیں اور گناہ کا جی میہیں سے پھوشا

### خوابشات نفساني كاخمير

جس طرح پانی میں آٹا گوند منے وقت نمک ملا دیتے ہیں اور وہ نمک پورے
آئے کے اعدر ساجا تا ہے ای طرح جب اللہ تعالیٰ کے تعم سے فرشتوں نے انسان
کی مٹی کو گوند ما تو خواہشات نفسانی کواس مٹی میں ملا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں
نفسانی خواہشات رہی ہی ہوتی ہیں ۔لیکن یا در کھیں کہ نمک کی وجہ ہے ہی روثی
انھی گئی ہے ۔لہذا اگر اس نفس پر محنت کرلی جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو ترقی
مل جاتی ہے۔اگر یہ مجڑ ہے تو انسان کو جانور کی طرح بنا دے اور اگر سنور جائے تو

### ازلى نا فرمانيوں ميں نفس كا كردار

روز ازل ہے جتنی نا فر مانیاں ہوئیں ، وہ یا تو نفس نے اسکیے کیس یا پھرنفس نے شیطان کے ساتھ مل کر کروا کیں ۔

مردود بنا ڈالا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان مردود نے ای ہزار سال تک عبادت کی محرففس نے بعثکا دیا اور اللہ رب العزت نے ارشادفر مایا، فیانھ رُنے مِنْهَا فَاِنْکَ رَجِیْم ٥ وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَةَ إِلَیٰ یَوْمِ

فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْم ٥ وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَىٰ يَوْمِ اللِّعْنَةَ اِلَىٰ يَوْمِ اللِّعْنِينَ ٥ (الحجر: ٣٥،٣٣)

(پس تو یہاں ہے دفع ہوجا، تو مردود ہے، تھھ پر قیامت کے میری لعنتیں برسی رہیں گی)

ای ہزار سال رحمتوں کے کام کرنے کے بعد اس کے نفس نے اسے قیامت تک کے لئے لعنتوں کامستحق بنا دیا۔

الله الله رب العزت كى دوسرى نا فرمانى جنت ميں ہوئى۔ شيطان نے امال حواكو يقين دہائى كروائى كه اگرآپ اس درخت كا پھل كھاليں گے تو آپ ہميشہ كے لئے جنت ميں رہيں گى ، قرآن مجيد ميں ہے كہ وہ دونوں كے سامنے تسميں كھا كھا كريہ بات كہتا تھا۔ شيطان كى طرف سے بار باريقين دہانيوں كى وجہ سے امال حواكے اندر حرص پيدا ہوئى كہم اسى جگہ پر رہيں۔ اس سے پنة چلا كہ شيطان امال حواكے دل ميں درخت كے پتے كھانے كى خواہش كو پيداكر نے ميں كامياب ہوگيا۔ لہذا انہوں نے خودا پنے لئے دو پتے تو ثرے اور حضرت آدم علائم كے ايك پنة تو ثرا۔ يہى راز ہے كہ اس ميں ميراث التي تقسيم ہوتی ہے۔ الله تعالى بينے كو ڈیل تو ثرا۔ يہى راز ہے كہ اس ميں ميراث التي تقسيم ہوتی ہے۔ الله تعالى بينے كو ڈیل دلواتے ہيں اور بيٹى كوسنگل۔ كيونكم امال حوائے جنت ميں عمل ہى ايسا كيا تھا۔ چنا نچہ حرص كے بيدا ہونے پر ان سے بحول ہوگئى اور انہوں نے اس درخت كا پھل كھاليا۔ يہاں غور ہے كہ ان كى بحول كا سبب كيا ہوا؟ اس كا سبب بھى انسان كانفس

يتا\_

ہلا اللہ رب العزت كى تيسرى نافر مانى زمين پر ہوئى \_ وہ زمين پرسب سے پہلى

نافر مانى تقى \_ حضرت آ دم عليه ك دو بينے تقے جن كانام بائيل اور قائيل تھا \_

بائيل كى بيدى بہت خوبصورت تقى \_ جب اس پرقائيل كى نظر پڑى تو وہ اس پرفريفت

ہوكيا \_ لہذا اس كے دل ميں طلب پيدا ہوئى كہ ميں اس سے شادى كروں \_ اى

ہوك ميں آ كروہ اپنے سكے ہمائى كو كہنے لگا كہ ميں بجي قتل كردوں گا \_ چنا نچداس

نے ہائيل كول كرويا ......قيامت تك ونيا ميں جتنے ہمى قتل ہوں كے ان سب كا

ہوجو قائيل كے سر پرہوگا .....اس كے قس نے اس كوز مين پراللہ تعالى كا سب

ہوتے بہلا نافر مان بنایا \_

### لذتون كاخوكر

ہارے مشاکخ فرماتے ہیں کہ

النفس **کا لطفل** (نفس کی مثال شیچ کی سے)

لینی چیسے نیچ کے ذہن میں جوکوئی چیز آجائے تو وہ صدکرتا ہے کہ بس جھے تو کئی چیز آجائے تو وہ صدکرتا ہے کہ بس جھے تو کئی چیز چاہیے۔وہ اس مقصد کے لئے روتا ہے اور ہاتھ یا وُں مارتا ہے۔اس شور و غل کرنے میں وہ چا ہتا ہے کہ بس میرا مطلب پورا ہوجائے۔اگر اس کے دل میں بید خیال پیدا ہوجائے کہ بید کھلونا لیتا ہے تو پھر جو ہوجائے وہ اپنی ضد پوری کروائے گا۔اب وہ ہوتا بھی پیارا ہے اور ضد بھی کرر ہا ہوتا ہے۔اس طرح بندہ مشکل میں کھا۔اب وہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان اس کی خواہش کو پورا کردیتا ہے لیکن ہر خواہش تو پوری نہیں کی جاسکتی۔اس طرح تفس بھی لذتوں کا خوگر ہے لیکن اس کو بھی ہر لذت نہیں پہنچائی جاسکتی۔اس طرح تفس بھی لذتوں کا خوگر ہے لیکن اس کو بھی ہرلذت نہیں پہنچائی جاسکتی۔

املات لنس کانگری کانگری ( املات لنس کانگری املات لنس کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری کانگری ک انگری کانگری کانگری

### باوشاہ کی ہے بسی

ایک بادشاہ کے ہاں بیٹانہیں تھا۔انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، بھی ایک جمی ایک انہوں اسے اپنے کے اسے دیکھا اپنے بیٹے کو لے کرآیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس بیچے کوآج کے بعدرونے نددیتا۔اس نے کہا، بادشاہ سلامت!اس کی ہر بات کسے پوری کی جائے۔ بادشاہ سنے کہا، اس کی ہر بات کسے پوری کی جائے۔ بادشاہ نے کہا، اس میں کوئی دیتا ہوں کہ نیچے کوجس جس چیز کی ضرورت ہو، میں کوئی بات ہے، میں سب کو کہد دیتا ہوں کہ نیچے کوجس جس چیز کی ضرورت ہو، اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نددیا جائے۔

وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، بی اب آپ اس بچے سے پوچیس کہ کیا چاہتا ہے۔
چنانچہ بادشاہ نے بچے سے پوچھا، تم کیا چاہجے ہو؟ اس نے کہا، ہاتھی۔ بادشاہ نے
کہا کہ یہ تو بڑی آسان فر مائش ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آوی کو تھم دیا کہ ایک
ہاتھی لاکر بچکودکھاؤ۔ وہ ہاتھی لے کر آیا۔ پچتھوڑی دریو کھیلٹار ہالبنن بعد بین لچر
رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں رور ہے ہو؟ اس نے کہا، ایک
سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو کوئی الی بات نہیں۔ چنانچہ ایک سوئی منگوائی گئ
۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے پھر
رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ارے! اب تو کیوں رور ہا ہے؟ وہ کہنے لگا، بی
اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزاریں ..... جس طرح بیچ کی ہرخواہش
پوری نہیں کی جاسکتی اس طرح نفس کی بھی ہرخواہش پوری نہیں کی جاسکتی ۔ لہذا
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی

اصلاع المسرك المستواني المستواني المسلاع المسرك المستواني المستوا

اصلاح ہوجائے۔

### سب سے زیا وہ خطرناک وحمن

شیطان ہمارا ہیرونی دشمن ہے۔ وہ ہروفت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نہتو اس کو کھانے پینے کی مصروفیت ہے اور نہ ہی سونے کی ۔ہم اسے بھول جاتے ہیں لیکن و ہمیں نہیں بھولتا۔ اس کا ایک ہی پراجیکٹ ہے۔ کئی مرتبہ تو اس کے ساتھ اس کے معاون قطوتکڑے بھی ہوتے ہیں ۔ کویا بندے کے اوپر ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ' ہے اور اندر سے بینس ان کوخریں دے رہا ہوتا ہے۔ کو یا اندر کی سی آئی ڈی کرنا ننس کے ذمہ ہے۔اب بتا کیں کہ کام کتنامشکل ہو چکا ہے ..... جب بھی پتہ چلے کہ دشمن سے ہماری جنگ ہے گراس کے مخبر ہمارے اندر چیسے ہوئے ہیں تو ہر عقلند آ دمی بیہ فیصلہ کرے گا کہ اندر والوں کو پہلے شؤلا جائے اور ان کو پہلے گرفتار کرلیا جائے تا کہ وہ ہیرونی وشمنوں کو پچھے بتا نہ تکیس۔ جب بیاکوئی خبر ہی نہیں دے تکیس سے تو پھر ہارے لئے لڑنا آسان ہوگا.....ہارے مشائخ نے بھی یہی کہا ہے کہا گر شیطان کے پیچیے بھا گتے پھریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔اگر ہم اس (نفس) کوٹھیک کرلیں مے اور بیاس کے ساتھ تعاون جھوڑ دے گا تو پھرشیطان ہمارا کچھنیں بگاڑ سکے گا۔لہذاان دونوں میں سے زیادہ خطرناک انسان کانفس ہے۔جیسے کہتے ہیں نا'' دھو بی پیڑو الگانا'' لیعنی گرتے کا پہتہ نہیں چاتا ، اس طرح بیفس بھی ایبا دھو بی پٹر الگا تا ہے کہ بیآ دمی کوگرا دیتا ہے۔ اس لئے اس سے بہت زیادہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے۔امام غزائی فرماتے ہیں کہ جب انسان کانٹس یا دالہی سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے خوش ہوتو انسان سمجھ لے کہ اب اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

املاح لفر ١٤٤٤ (١٨٤) الملاح لفر ١٤٤٤ (١٨٤) الملاح لفر

## نفس انسانی اتناخطرناک کیوں؟

لنس انسانی کےخطرناک ہونے کی دووجو ہات ہیں۔

#### مہل مہل وجہ

پہلی وجہ بیہ ہے کہ ننس کھر کا چور ہے۔ جب چور گھر کے اندر رہتا ہوتو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ چانسز ہیں ۔ وہ جب بھی موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا۔ای لئے کہتے ہیں''محر کا بھیدی لئکا ڈ ھائے''۔

#### دوسري وجه:

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کامجوب وشمن ہے۔ یعنی نفس ایک ایسا وشمن ہے جس کے ساتھ انسان کو مجت ہوتی ہے۔ جب کس انسان کو اپنے وشمن سے محبت ہوجائے تو انسان بڑے آرام سے وار کھا لیتا ہے۔ جبران کن بات یہ ہے کہ جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کی کوتا ہیاں بھی نظر نہیں آئیں۔ کیونکہ محبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ مجبوب سے عیب محب کی نگا ہوں میں شتم ہوجاتے ہیں اور اسے اس کی ہر چیز اچھی نظر آتی ہے۔

ی چونکہ نفس کھر کا بھیدی اور محبوب وشمن ہے اس لئے بیرزیاوہ خطرناک ہے۔ اس لئے بھارے مشائخ نے فرمایا:

۔ نہنگ و اڈوہا و شیر نر مارا تو کیا مارا
ہوئے موذی کو مارا تفس امارہ کو مر مارا
نفس کو مارنے کا بیمطلب نہیں ہے کفس کو بالکا ختم کردیا جائے۔ایا تو بھی
نہ ہوگا، بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب ہے ہے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈال کر قابو

می کرلیا جائے۔ای کونٹس کشی کہتے ہیں۔

اب مسئلہ بڑا تا ذک ہے کہ ایک طرف تو نفس کے لئے اتن قوت ہونا ضروری ہے۔
ہے کیا ہے نیک کام کر شکھا در و ایس طرف بیا تنا کم ور ہوجائے کہ گناہ نہ کر سکے۔
ای جلفل کور کھنے کا نام تر کیئے نفس ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو قویت بھی جا تا کہ یہ نیکی کر سکے تیکن اگر ذرای بھی قوت ملے گی تو گناہوں یہ جرأت کرے اس کے ضروری ہوگا کہ یہ! تنا کمزور بھی ہوتا کہ گناہ نہ کر سکے۔

## نفس كوكنثرول كربنه كطريق

ہارے مشارکنے نے فر مایا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کی تین طریقے ہیں۔

### يبلاطريقه:

نفس کو کنٹرول کرنے کا پہلا طریقہ ہے ہے کہ اس کوشہوات سے روکا جائے
..... جکل کے نو جوان ہے سیجھتے ہیں کہ شہوت کا لفظ فقط ۶۵٪ (جنس) کے لئے
استعال ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں بدلفظ عام ہے۔ شہوت کا
لفظ ''اشتہا'' سے بنا ہے۔ اور اشتہا کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ مثلاً بعض لوگوں کو
کھانے پینے کی بہت اشتہا ہوتی ہے۔ ان کا جی ہروقت بدچا ہتا ہے کہ یہ چیز کھا کیں
وہ چیز کھا کیں ، یہ چیز بنا کمیں وہ چیز بنا کمیں۔ کچھلوگوں کوا چھے کپڑے پہننے کی شہوت
ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہروقت بن شمن کرا، سنور کرر ہیں۔ اچھی گاڑی ہواور
اگر فول میں چلیں۔ بعض لوگوں میں اپنی خواہشا تہ قضائیہ پوری کرنے کی شہوت
ہوتی ہے۔ وہ چاہدا کا مشہوات کوتوڑ نا ہے۔ یعنی جب انسان بی محسوس کرے کہ
ہوتی ہے۔ ..... تو پہلا کا مشہوات کوتوڑ نا ہے۔ یعنی جب انسان بی محسوس کرے کہ
ہوتی ہے بین رغبت زیادہ ہور ہی ہے اور وہ شریعت کے راستے میں رکا ورٹ بن رہی

ہے تو پھراس کولگام ذالیں۔ جتنا ہم خواہشات کو پورا کریں گے اتنا ہی نفس موٹا ہوگا اور جتنا اپنی خواہشات کو تو ژیں گے اتنا ہی نفس کمزور ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھوڑ اقابو میں نہ آتا ہو تو لوگ اس کو تھوڑ اچارہ دیتے ہیں۔ جب اسے کی دن بھوک ملتی ہے تو وہ پھر کمزور ہوجاتا ہے ، پھروہ سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے بھی دیتا ہے اور سواری بھی کرنے ویتا ہے۔ ای طرح نفس کے گھوڑ سے پرسواری کے لئے ضروری ہے کہ اسے خواہشات کی غذا تھوڑی ویں۔

#### دوسراطريقه:

د وسراطریقہ بہے کہنفس کے او پرعبا دات کا بوجھ خوب لا د دیں۔ بیعنی بندہ اپنامعمول بنالے کہ وہ اینے آپ کونیکی میںمصروف رکھے۔ کیونکہ

An idle man's brain is devil's workshop.

(فارغ آدمی کا ذہن شیطان کی ورکشاپ ہوتی ہے)

اس لئے نفس کو فارغ ندر کھے۔ جب کوئی گدھا قابو میں ندآئے تو سب سے
پہلے اس کو بھوکا رکھتے ہیں، پھروہ لگام ڈالنے دیتا ہے، اس کے بعداس پر ٹکاکر
بوجھ لا دویتے ہیں۔ پھروہ بوجھ اٹھا کرآرام سے چلتا رہتا ہے۔ اس طرح جب
نفس پرعبادات کا بوجھ لا دیں گے تو بیخو دبخو دوین کے راستے پرگامزن رہےگا۔
دلہٰذااگر پہلے پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو اب تہجہ بھی شروع کرد ہے ہے۔
۔اشراق بھی شروع کرد ہے۔
۔ جاشت بھی شروع کرد ہے۔
۔ جاشت بھی شروع کرد ہے۔

\_ پہلے قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھتے ہیں تو اب دو پارے پڑھنا شروع کر

۔ اوا بین بھی شروع کر دیجئے ۔

د ښکئے۔

۔تبیجات کا وقت بڑھا دیجئے۔ ۔مراقبے کا وقت بڑھا دیجئے۔

#### تيىراطريقه:

تیسرا طریقہ بہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مائلتے رہیں کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ رب العزت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے فرمایا:

وَمَآ أَبَرِّئُ نَفْسِیُ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ ۚ بِالسُّوِّءِ اِلْامَارَجِمَ رَبِّی (پیسف:۵۳)

(اور میں پاک نہیں کہنا اپنے نفس کو۔ بے شک نفس تو برائی سکھا تا ہے مگر جو رحم کردیا میرے رب نے )

یہاں مَادَ جِمَ دَبِی کے الفاظ انسانیت کے نام رب رحمٰن کا بیبہت بڑا پیغام ہیں کہ جس پراللّٰدرب العزت کا رحم ہوگا اس کانفس اس کے قابو میں آئے گا۔

معلوم ہوا کہ پہلے دوکام کرنے کے بعد انسان ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے حضور دعا ہائے کہ اے میرے مالک! جو ہیں کرسکتا تھا میں نے اس کی کوشش کی ہے، اب تو رحمت فر ما دے اور تہ ریفس کونٹس مطمئنہ بنا دے۔

### حضرت تفانوي اوراصلاح نفس

حضرت اقدس تھانویؓ نے فر مایا کہنٹس کی اصلاح کے لئے تین کام کرنے ضروری ہیں۔

بېلاكام:

سب سے بہواہ کا م یہ کرے کہ مرشد کا گی ہومت میں رہے کے کار ان کا ہوت ہے۔ اور ان ان کا تقال کا کہ مرشد کا گی ہوت ہے۔ اور ان کا کہ ان کا کا مرشد کے ماجے آپ ان کو اس طرح ہیں کر دے جسے مردہ مسل و تبیع والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کو عرض کردے کہ حضرت ا آپ ہو گا کر ان مان ماضر ہوں ۔ یا جسے کوئی اندھا آپ کا لائی کی دوسرے کے ہاتھ میں مگڑا کہ کا تاہے کہ اسے مگڑ کر مجھے میر ہے گھر کی اندھا جسے اور اپنی لائی کی دوسرے کے ہاتھ میں مگڑا کہ کا تاہے کہ باطنی اعتبار سے اندھا سمجھے اور اپنی انسی اپنی اور اپنی لائی اپنی خصیت ہوتی میں مرشد کا ال ایک الی مخصیت ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی عبادت اللی میں گڑا دے ۔ کیونکہ مرشد کا ال ایک الی مخصیت ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی عبادت اللی میں گڑا دی ہوتی ہے ، وہ جانے ہیں کہ داستے میں گڑھے کہاں کہاں آتے ہیں ۔ اس لئے وہ آسانی سے ہمیں ہماری منزل تک پہنیاد س گے۔

آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی دوست کے گھر جا کیں اور وہ آپ

کو Directions (سمیس) کھوا دے تو آپ کواپی منزل تک چنچنے کے لئے کئی

مرتبدر کنا پڑتا ہے اور پوچھنا پڑتا ہے ، حتی کہ ہم ہوتا پڑتا ہے ، مشکل سے جا کرچنچنے

میں ، اور بھی ویر سے چنچنے کی دجہ سے فنکشن ہی رہ باتا ہے۔ اور بھی انیا ہوتا ہے کہ

آپ سے اگلی سیٹ پرکوئی ایبا دوست بیٹے جا تا ہے جوگھر کو جا نتا ہے تو آپ کواس
وقت کوئی فکر نہیں ہوتی ، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرور ت پڑتی ہے ، نہ گھرا ہمت ہوتی

ہے اور نہ دیر ہوجانے کی فکر ہوتی ہے ، بس وہ آپ کو بتا ویتا ہے کہ اب یہاں مسے
وائی مرز جا کیں اور یہاں سے با کیں طرف مرز جا کیں ، حتی کہ ایک جگہ جا کر کہد دیتا

ہے کہ بس اب یہاں ہر یک لگا دیں کیونکہ سا منے گھر آگیا ہے۔

جومرشد کامل ہوتا ہے اس کا ہمی یہی حال ہوتا ہے۔ چونکہ اس نے معرفت الٰہی کا بیراستہ کسی شیخ کامل کی خدمت میں رہ کر سطے کیا ہوتا ہے اوراس کی او پنج نیج کودیکھا ہوتا ہے اوراس کی او پنج نیج کودیکھا ہوتا ہے اس لئے وہ سالک کو دونوں دشمنوں (نفس اور شیطان) سے بچا کر چاتا ہے اوراسے اس کی منزل (معرفت الٰہی) تک پہنچادیتا ہے۔

کچھلوگوں کو میہ بات بھی سمجھ نہیں آتی ۔ وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جس طرح استاد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا ٹاروم مُفر ماتے ہیں:

> ہ ہر آل کارے کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

( ہروہ کام جوب استاد ہوتا ہے یقین کرلوکہ وہ بے بنیا د ہوتا ہے )

بالكل اى طرح جب انسان اين عملوں كود كھتا ہے تو اس كى نظر ميں اس كے

تمام اعمال سوفیصد ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب وہ شخ کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میاں! تمہار ہے اس عمل میں عجب تھا ، اس میں تکبر تھا اور اس میں ریا بھی ۔ پھر انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں میر ہے اندر بیسب چیزیں موجود تھیں ۔ اس گئے جب ڈاکٹر بیار ہوتے ہیں تو وہ اپنا علاج خود نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں ...... کو یا انسان اگر اپنا معالج خود بن جائے تو اس کا اللہ بی حافظ ہوتا ہے ۔ اس لئے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سمجھائے ۔ کیونکہ نفس اپنے ہرکام میں کوئی نہ کوئی انسان اگر اپنا میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایس کے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سمجھائے ۔ کیونکہ النا کام بھی کرے گا تو اسے وہ ورست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا ۔ وہ کوئی شریعت وسنت کے مطابق مشورے دے گا ، اس پرنظر رکھے گا اور روک ٹوک کرتا میں جب سے وہ معرفت کی منازل طے کرتا چلا جائے گا۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم برکت کے لئے بیعت ہوئے ہیں ۔ نہیں ، بلکہ
اس بیعت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ شخ نے اس کی تر بیت اور اصلاح کرنی ہوتی
ہے۔ جب انسان ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھے گا اور اپنے حالات بتائے گا ہی
نہیں تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی ۔ اس لئے شخ کے ساتھ رابطہ رکھنے پرزیا وہ زور
ویا جا تا ہے ۔ اپنے شخ کے سامنے اپنی کتا ب کو کھولیں تا کہ وہ آپ کوگا ئیڈ کرسکیں کہ
کیا کرنا ہے۔

آج تو حالت یہ ہے کہ سالکین شیخ کوآ کرخواب سناتے ہیں تو خواب کا وہ حصہ سنا ویتے ہیں تو خواب کا وہ حصہ سنا ویتے ہیں جونسبتا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور برے حصے کو کول کر جاتے ہیں۔ اگر ایک مریض ڈاکٹر سے اپنے مرض کو چھپائے اور خوش ہو کہ میں نے ڈاکٹر کو مرض کا پینہ ہی نہیں جلنے دیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اسی مریض کا ہوگا اور وہ مرض کا پینہ ہی نہیں جلنے دیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اسی مریض کا ہوگا اور وہ

مرجائے گا ، ڈ اکٹر کوکوئی نقصان نہیں ہوگا ۔اس لئے اپنی جوبھی کیفیت ہو ،احچھی یا بری ، اینے شیخ کے سامنے بلا کم و کاست کہدوینی جا ہیے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح بیٹی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنا سب پچھا بنی ماں کے سامنے کھول دی ہے ای طرح مرید کو حاہیے کہ وہ اپنا سب کچھا ہے شیخ کے سامنے کھول دے کیونکہ ایک تو وہ اس کوسمجھا نمیں گے اور دوسرا وہ اللّٰدرب العزت کےحضور دعا بھی کریں گے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزیت اس کوان گنا ہوں ہے محفوظ فرمادیں گے۔اس لئے شیخ کی روک ٹوک پر دل تنگ نہیں ہونا جا ہیے کیونکہ و ہ بھی بھی بھی انٹی یا ئیوٹک دے دیتے ہیں .....عبح ، دوپہر، شام۔اس کے بغیر بخار نہیں اتر تا۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بغیر کسی غلطی کے شخ انسان کو چوراہے میں کھڑا کر کے جوتے مارے تو مرید کاحق بنمآ ہے کہ پھر جوتا اٹھا كرايخ شيخ كے حوالے كرے۔اس طرح اپنے آپ كوپیش كرے ، پھر دیکھیں گے کہ اصلاح ہوتی ہے یانہیں ہوتی۔ دین کے جتنے بھی بڑے بڑے حضرات گزرے انہوں نے اینے مشائخ کی صحبت میں اس طرح بیٹھ کرتر ہیت یا گی۔

### تزبيتي سلسله كى ابتداء

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ رب العزت نے کی اور صحابہ کرام گی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ۔ اس سے پتہ چلا کہ تربیت کا بیسلسلہ او پر سے چلا آر ہا ہے ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی ۔ وہ چھوٹے قد کی عورت تھی ۔ جب وہ چلی گئی تو انہوں نے بتا ناتھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ اور کہا کہ وہ جو اتنی سے ۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح فر مایا ، عائشہ! تو نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو

سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارے سمندر کوکڑوا بنا دے ...... بیہ تربیت ہے .....مشائخ بھی اسی طرح آ دمی کی تربیت کرتے ہیں۔

## حضرت مرشدعالم کے انداز تربیت کی ایک جھلک

ہمارے سلسلہ میں مشائخ '' حیب شاہ''نہیں ہوتے ۔لیکن بعض جگہوں کے مشائخ حیب شاہ ہوتے ہیں ۔بس وہ ہیٹھے رہتے ہیں اوران کے مرید جومرضی آئے کرتے بھریں وہ حیب ہی رہتے ہیں ۔اور ہمارے ہاں تو ویسے ہی ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ حفزت مرشد عالم کمکہ کمرمہ میں تھے۔ وہاں ایک انجیئر صاحب کے ہاں تھہرے ہوئے تنھے۔ جب حضرت ؓ حرم شریف سے نکلے تو حضرت ؓ نے انہیں فر ما یا کہ آگے چلو اور بتاؤ کہ کدھر جاتا ہے ۔ گر انہوں نے کہا ،حضرت! آپ ہی آ گے چلیں ، میں پیچھے ہے آ پ کو بتا تا رہوں گا ۔حضرتؓ نے آ گے چلنا شروع کر دیا۔تھوڑی دیر کے بعد پھر دورا ستے آ گئتے۔ پھر حضرت نے بوچھا، بھئی! بتاؤ کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا ،حضرت! ادھر جانا ہے ۔حضرت نے فر مایا ہتم آ گے چلو۔ وہ کہنے لگے ،نہیں حضرت! میں یہبیں ٹھیک ہوں آ پ آ گے چلیں ۔اس د فعہ حضرت نے اکرام کرلیا۔ ذرا آ گے چل کر پھریہی صورتحال بیش آئی اور حضرت نے یو حیما ، بھی ! کدھرجانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے،حضرت! بائیں طرف جانا ہے۔حضرت نے فر ما یا ، بھئی آ گے چلو۔ وہ کہنے لگے ،نہیں نہیں حضرت! میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں آ پ آ کے چلیں ۔حضرتؓ کے باس ڈیڈا تھا،حضرت نے اسے دکھاتے ہوئے فر مایا: '' تومیڈا پیرایں یامیں تیڈا پیرآ ں'' (تم میرے شخ ہویا میں تہارا شخ ہوں)

تب جا کر کہیں اس کا د ماغ سیدها ہوا۔ پھر حصرت نے انہیں سمجھا یا کہ بعض اوقات چیچے چلناادب ہوتا ہےاوربعض اوقات آ کے چلنے میں ادب ہوتا ہے۔

### دومراكام:

د وسرا کام بیہ ہے کہانسان اینے دشمنوں اور حاسدوں ہے سبق سیکھے۔ کئی و**فعہ** الله تعالیٰ بندے کے او پر تھانیدارمقرر کردیتے ہیں ۔ وہ تھانیداراس پر ہروفت تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ، یہ بھی ٹھیک نہیں ، یہ بھی ٹھیک نہیں ، یہ بندے کو لگتا تو برا ہے لیکن وہ اے رکھتے ٹھیک ہیں ۔اگریہ تھانیدار نہ ہوں تو بندہ مجرّ جائے ۔لہٰذا بیاللٰد تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔انسان جتنا زیادہ فضل وکمال والا ہوگا اسکے حاسد استنے زیادہ ہوں گے۔حضرت اقدس تھانوی کو اللہ نے کیا ہی فضل وكمال عطاكيا تقا ،لوگ ان يرتنقيد كرتے تنے \_ الله نتحاليٰ نے امام اعظم ابوحنيفة كوكتنا زیا وہ فضل و کمال عطا کیا تھا ، ان پر بھی لوگ تنقید کرتے ہتھے۔ اس دنیا میں سب ہے زیا وہ فضل و کمال نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا اور دنیا میں سب سے زیا وہ حاسد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔اتنے حاسد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مُنْ لِيَنْهُم كُوان حاسدين كے شرہے بناہ مائنگنے كے لئے طريقہ بھى بنا ديا اور فرمايا ،

وَمِنُ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ط

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حاسدین سے سکھے۔ جب وہ کوئی تنقید کریں تو وہ اس تنقید سے سبق سکھے اور اپنی اصلاح کرے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ تنقید کریں تو و وسو ہے کہ انہوں نے مجھ پر جو تنقید کی ہے ، اگر اس میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کر کینی جاہیے۔ ہماری بیرحالت ہے کہ ہم ہراس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہاری ہر بات کوٹھیک کیے۔ کویا ہمیں Yes man اچھا لگتا ہے۔ اور جس

نے بھی کہددیا کہ یوں نہیں بلکہ یوں کرلیں ،ہمیں اس پرغصہ آجا تا ہے۔

## تيسرا کام:

تیسرا کام بیارشا دفر مایا کہ انسان دوسر بے لوگوں سے عبرت حاصل کر ہے۔
مثلاً کسی نے کوئی غلطی کی اور اس کی وجہ سے ذلت اور شرمندگی اٹھائی ، اس سے
آ دمی سبق سیکھے کہ اس نے جب بیدکام کیا تھا تو اسے ذلیل ہو تا پڑا تھا اس لئے میں
بیدکام نہیں کروں گا۔ جو بندہ دوسروں سے عبرت پکڑتا ہے اس کی اصلاح جلدی
ہوجاتی ہے اور جو بندہ دوسروں کے حالات وواقعات سے عبرت نہیں پکڑتا ، پکھ
دنوں کے بعدوہ خودتما شابن جاتا ہے۔

جمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان ان تین کاموں کو اپنائے گا تو اللہ رب العزت اس کے نفس کی اصلاح فرما ویں گے۔

## روحانی بیبلوان بننے کے اواز مات

نورطلب كريس ك\_ چنانچدارشاد بارى تعالى ب:

يَوُمَ يَقُولُ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنفِقَاتِ لِلَّذِيْنَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقُتَبِسُ مِنُ تُوركُمُ (الحديدِ:١٣)

(منافق مرداورمنافق عورتیں ایمان والوں ہے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ سیجئے تا کہ ممیں بھی تمہاری اس روشنی سے فائد ہل جائے )

محمراللەنغالى ارشا دفر ماتے ہیں۔

قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَ كُمْ فَلُتَمِسُوا نُورًا (الحديد:١٣)

(ان سے کہا جائے گا کہتم جاؤا ہے پیچھے دیما میں ، پھریدنور تلاش کرو) اللّٰدرب العزت ارشا دفر ماتے ہیں :

فَصُربَ بَيْنَهُمُ بِسُوْدٍ لَمُ بَابٌ (الحديد:١٣)

(پھران کے درمیان ایک دیوار بنادی جائے گی جسمیں ہوگا دروازہ)

ٹابت ہوا کہ جس طرح جسمانی کی دنیا میں آگر پوری نہیں ہوتی اس طرح روحانیت میں جو کمی رہ جائے گی وہ آخرت میں جا کر پوری نہیں ہوگی۔

اس وقت ہم زمین اور آسان کے درمیان ہیں ، یہ پیٹ ہاری شخصیت اور روحانیت بننے کی جگہ ہے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے اخلاق رفیلہ نکل جائیں اوران کی جگہ اخلاق حمیدہ پیدا ہوجا کیں۔اس کی مثال یوں سجھے کہ جس طرح آ دمی ارادہ کرے کہ جی میں پہلوان بنوں گا اوراس کے بعدوہ اپنے آپ کواس کام کے لئے فارغ کر لے ،روزانہ درزش کرے ،اورا چھا کھائے ہیے تو روزانہ کی ورزش اور اچھی خوراک کے استعال کے ایک دوسال بعدوہ آ دمی ہملے سے زیادہ مضبوط اور صحتمند ہو جائے گا۔اس طرح انسان محنت کے ذریعے

ولا بت بھی حاصل کرسکتا ہے۔ اگر ایک آ دمی نیت کر لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے اور اس کے بعد وہ لو ہے کالنگوٹ یا ندھ لے۔

....ا پی شرمگاه کی حفاظت کرے،

....ا پی زبان کی حفاظت کرے،

.....ا پی آنکھوں کی حفاظت کرے،

.....ا پنے دل ود ماغ کی حفاظت کرے اور

....جن جن اعضاء سے گناہ سرز وہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے

تو یقینا کیجھ عرصہ کے بعدوہ انسان روحانی طور پر پہلوان بن جائے گا ، بلکہ دوسر کے لفظوں میں بول سجھئے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔

## ولايت كيشميس

یا در تھیں کہ ولایت ایک کسی چیز ہے اور نبوت وہمی چیز ہے۔ کسی چیز اس چیز کو کہتے ہیں جو مخنت کر کے حاصل کی جاسکے اور وہمی چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و کرم سے بند ہے کو عطا ہو جائے ۔ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کا ولی بنتا چاہے تو وہ بن سکتا ہے۔

ولایت دوطرح کی ہوتی ہے۔

#### ﴿ ولايت عامه:

ولایت عامه ہرکلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ لیعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللّٰد کا دوست ہے۔ چنا نچہ قرآنی فیصلہ ہے: اَلْلَٰهُ وَلِی الَّلِائِنَ الْمَنُوا (البقرة: ۲۵۷) (اللّٰد دوست ہے! یمان والوں کا) مثال کے طور پراگریہ بوچھا جائے کہ اس مجمع میں اللہ کا دشمن کون ہے تو کوئی مجمعی گھڑ انہیں ہوگا۔لہٰڈامعلوم ہوا کہ یہاں اللہ کا دشمن کوئی نہیں بلکہ سب اللہ کے ووست ہیں۔

#### ۅ ولايت خاصه:

ولایت خاصہ بیہ ہوتی ہے کہ انسان کے جسم سے گناہ سرز دنہ ہوں اور اس کے سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پراللہ رب العزت کے احکام لا گوہو جائیں۔ جوانسان ایبامتی بن جائے اس کے متعلق قرآن عظیم الثان کا فیصلہ ہے:

#### اِنُ اَوُلِيَآءُ هُ اِللَّا الْمُتَّقُونُ (الانفال:٣٣) (اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جوشقی ہوتے ہیں)

ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے انسان کے بہت ہے واقف کار ہوتے ہیں لیکن جگری یارقتم کے لوگ تھوڑ ہے ہوتے ہیں ،اسی طرح جس آ دمی نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوجاتے ہیں ،لیکن جولوگ متقی اور پر ہیزگار بن جاتے ہیں ان کو ولایت خاصہ حاصل ہوجاتی ہے ، یہ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کا نام تزکیہ نفس ہے۔

## اصلاح نفس کے لئے سب سے بہترین کام

یہ بات نوٹ کرلیں کہ سب مجاہدوں سے بڑا مجاہدہ ہر حال میں شریعت پڑمل کرنا ہے ۔ انسان جو مجاہدے اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اس کے نفس کے لئے بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن ہر حال میں شریعت کی یا بندی کرنانفس پر بہت بوجھل

ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب اس عاجز ہے ملنے کے لئے آئے۔وہ جوان تھے۔وہ پچھلے بائیس سالوں ہے متواتر صائم الدھر (روزانہ روزہ رکھنے والے) تھے۔ جب انہوں نے عاجز کو بتایا تو یاس بیٹھنے والے متعلقین بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا ، بیکام آسان ہے۔ وہ کہنے لگے ، جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہان سے کہیں کہ ایک دن روز ہ رکھے اور دوسرے دن افطار ( ناغہ ) کرے۔ جب انہوں نے ان سے بیہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ جی کا م مشکل ہے۔ پھر میں نے انہیں سمجھا یا کہ ا یک دن جھوڑ کرروز ہ رکھنا سنت ہے ، ای لئے اس کومشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ صائم الدهرر ہنا آسان ہے اور ایک دن کے وقفہ سے روز ہ رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ جس طرح لوگ صبح وشام کھانے کی عادت بنالیتے ہیں اس طرح اس نے سحری اور ا فطاری کے وقت کھانے کی عادت بنالی تھی ،اس لئے اس کے لئے آسان تھا۔لہذا یہ اصول ذہن نشین کرلیں کہ ہر حال میں سنت وشریعت برعمل کرنے سے زیادہ بوجمل کا منفس کے لئے کوئی نہیں ہوتا۔ لہذائفس کی جنتی اصلاح اس کام سے ہوتی ہے اور کسی کام ہے اتنی اصلاح نہیں ہوتی ۔اسی لئے امام ربانی مجد دالف ٹانی " نے لکھا ہے کہ دو پہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی در تیلولہ کی نیت سے سوجانے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑ ہانفلی شب بیدار یوں پر بھی نہیں مل سکتا۔ تو اصول به بنا كه الله كا و لى وه ہوتا ہے جو ہر حال ميں نبي عليه الصلوٰ ة والسلام كى سنت رعمل کرتا ہے۔ یقینا اس بندے کی طبیعت سنت کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ عام آ دمی کوسنت برعمل کرنے کے لئے تکلف کرنا پڑتا ہے کیکن اللہ والوں کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔

المارية 333 المارية 360 المارية المارية

## مستفل مزاجی کی ایک جھلک

ایک صاحب یو چھنے گئے،حضرت! کیا آپ میٹھی چیز استعال نہیں کرتے ۔ میں نے کہا ، جی ہاں میں زیادہ بھاگ دور شہیں سکتا ، ورزش نہیں کرسکتا اس لئے ڈ اکٹروں نے کہا ہے کہ آپ پرہیز کریں ،اس لئے میں پرہیز کرتا ہوں ۔وہ کہنے لگے، پھرتو آپ کے لئے برد امشکل ہوتا ہوگا، میں نے کہا، اللہ بھلا کرے ہارے مشائخ کا کہانہوں نے ایسی محنت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ جب سے ڈ اکٹروں نے کہا میٹھی چیز استعال نہیں کرنی اس کے بعد سے بھی دل میں طلب بھی پیدائہیں ہوئی ۔تضوف وسلوک کی محنت انسان کو ایبامستنقل مزاج بنا دیتی ہے۔گویا ذکر کی محنت ہے مشائخ نفس کو لگام ڈال دیتے ہیں۔ پھرانسان لذتوں کا خوگرنہیں بنتا بلکہ سنت ہی ہروفت اس کے پیش نظر رہتی ہے ، اس کا اٹھنا بیٹھنا ، چلنا ، پھرنا ہر چیز سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ بیسد ھایا ہواانسان اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔جبکہ ہم بیجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس سے کرامتیں صا در ہوتی ہیں ۔ حالا نکہ کرامتوں کا صا در ہوتا تو بردا آسان کام ہوتا ہے۔ بیکام تو جوگی اور ہندو ؤں ہے بھی ہو جاتا ہے۔اس طرح كالے علم والے بھى كيا كيا شعبدے دكھا ويتے ہيں ۔ بيسب كام آسان ہيں مکران میں ظلمت ہوتی ہے اور اس ہے ایمان کا جناز ونکل جاتا ہے۔ جب وہ سیسے ہیں تو پھر ہمارے یاس آتے ہیں۔ہمیں آج تک مجھی جن کاعمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہ ئی۔ بلکہ ہمیں تو پہۃ ہی نہیں کہ کیسے کرتے ہیں ۔جنوں کے عامل کھنس کر جمارے ہاں آ جاتے ہیں۔اللہ کی شان و کیھئے کہ جمیں پینہ ہی نہیں ہوتا کہ آ ومیوں کے جن ہمارے ماس آ کر کیسے نکل جاتے ہیں ۔ چنانچہ حضرت مرشد عالم م فرمایا کرتے تھے:

BC 44-65 BBBBC 44-65 COM

'' كامل بننا، عامل نه بننا''

الیی چیزیں تو اس تصوف وسلوک والے راسط کی گری پڑی چیزیں ہیں اور اصل چیزیہ ہے کہ ہر حال میں شریعت وسنت کے مطابق زندگی بسر ہوری ہو۔ یہی اصل مقصود ہے۔

## شريعت كي لكام

ذکر وسلوک کا مقصد ذکر کی لذتیں حاصل کر تانہیں ہے۔ ہمارے مشاکخ ہمیں عبد اللطف نہیں بناتے بلکہ عبد اللطف نہیں بناتے بیں۔ وہ ہمیں لذتوں کا خوگر نہیں بناتے بلکہ سنتوں کی پیروی کرنے والا بناتے بیں ۔ گویا وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ نفس ایک مندز در گھوڑ ا ہے اس کو شریعت کی لگام دے دو۔ جب اسے شریعت کی لگام لیا جائے گی توسیحمنا کہ اب یہ قابو میں آچکا ہے ۔۔۔۔۔اب اس پرسواری کرواور اللہ جائے گی توسیحمنا کہ اب یہ قابو میں آچکا ہے ۔۔۔۔۔اب اس پرسواری کرواور اللہ کے قرب کے مقامات کی سیر کرو۔

## شربعت كي خادمه

جوانسان میں سمجھے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے وہ پکا جاہل ہے۔ ول کے کان کھول کرین لیس کہ جو پچھ بھی ہے وہ شریعت میں ہے۔ طریقت تو شریعت میں ہے۔ طریقت تو شریعت کی خاومہ ہے۔ بیغلط بھی وور کرلینی جا ہیے۔ آ جکل تو لوگ ای بندے کوولی سمجھتے ہیں جوانہیں کوئی الٹا سیدھا کا م کر کے دکھا دے۔

## تلوين احوال

ا یک عام آ دمی اور اللہ کے ولی میں بیفرق ہوتا ہے کہ عام آ دمی بھی بڑے بڑے کام کر جاتا ہے کیکن اس کواستفامت نصیب نہیں ہوتی ۔لہٰذاا یک وفت میں در الیی نماز پڑھے گا جیسی وقت کا ابدال پڑھتا ہے اور اگلی نماز الی پڑھے گا جیسی وقت کا فاسق فاجر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی کیفیات میں بڑی اور نجے نجے ہوتی ہے بھی تواس کی تو اللہ تعالیٰ سے الی لوگلی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر منا جات کر رہا ہوتا ہے اور آ دمی کو اس پر رشک آتا ہے اور بھی وہی بمیرہ گنا ہوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مبتدی سالک کی کیفیات اولتی بدلتی رہتی ہیں۔ اس کو'' تلوین احوال'' کہتے ہیں۔ لیکن صاحب نبیت لوگ' صاحب تمکین'' ہوتے ہیں۔ ان کو استفامت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں ایک ہی راستہ پر چل رہے ہوتے ہیں، استفامت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں ایک ہی راستہ پر چل رہے ہوتے ہیں، ولیس یا پر دلیں اور خوشی یا تمی کے حالات ان کے معمولات میں رکا و شنہیں بنتے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا:

اِنَّ اللَّذِیْنَ قَالُوُارَ بُنَااللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوُا (حَمَّ السجده: ۳۰)

(بِشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے پھراس پرڈٹے رہے)
استقامت اللّدرب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور بیاستقامت اصلاح نفس
کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

## نفس کی مکاریاں

اگرنفس کی اصلاح نہ کی جائے تو پیفس انسان کے ساتھ اسی طرح کھیاتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ الٹے کام کر Justifications (جمیس) پیش کرتا ہے۔ ایک صاحب رشوت لیتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا ، بھٹی! رشوت کیوں لیتے ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں اپنے لئے تو نہیں لیتا، میں نے تو دوروٹیاں ہی کھانی ہوتی ہیں، میں یہ سب بچھ بچوں کے لئے کرتا ہوں کیونکہ ان کے لئے بھی تو کچھ لا نافرض ہے نا، اب دیکھو کیفس نے اسے کسے بہکایا۔

اگر معاملہ نفس پر چھوڑ ویا جائے تو پھر آ دمی جو بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے بھی نفس کوئی نہ کوئی کہ Logic (دلیل) پیش کر دےگا۔خود چور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ساری رات جا گے اور بہت زیا وہ خوف اور ڈر کے ساتھ چوری کی اس لئے ہماری بھی تو محنت کی کمائی ہے تا۔

ووطالبعلم تھے۔ایک عمر میں بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔استاد نے بڑے سے
پوچھا، تہہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہنے لگا، مال باپ نے۔ پھراستاد نے چھوٹے
سے پوچھا کہ تہہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا،اللہ نے۔استاداس پر بڑا خوش
ہوا اور بڑے کوشرم دلائی کہ تو بڑا ہے، چھوٹے نے توضیح جواب دیالیکن تو نے
غلط۔وہ کہنے لگا، جی اصل میں میں پہلے پیدا ہوا تھا اور بیا بھی ابھی پیدا ہوا ہے،
اس لئے اس کو یا در ہا اور میں بھول گیا ہوں۔

کہے کا مقصد ہے کہ بینس انسان کوکوئی نہ کوئی Logic (ولیل) پیش کر
دیتا ہے ۔ حتی کہ کیرہ مناہ کا مرتکب ہوگا اورنفس اسے کہدر ہا ہوگا کہ نہیں تو ٹھیک کر
رہا ہے نو جوان تو بہ تا ئب ہوتے ہیں وہ خود آ کر بتا تے ہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کے
مرتکب ہور ہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہدر ہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی
مجت گندی ہوتی ہے اور ہماری محبت تو تھی ہے۔

یہ ایک بری مثال ہے لیکن سمجھانے کے لئے بتارہا ہوں۔ کالج کے ایک
پروفیسر معاحب تنے۔ Co-education ( مخلوط تعلیم ) کی وجہ سے کسی لڑک
کے ساتھ اس کے تعلقات بن مجئے۔ ان ناجا ئز تعلقات کی وجہ سے وہ لڑک حاملہ ہو
مئی۔ اس کی بڑی بدنا می ہوئی۔ کسی اور پروفیسر نے اس کوشرم دلائی کہ اگر تو نے
برکاری کرنی ہی تقی تو احتیاط ہی کر لیتا ،عزل ہی کر لیتا تا کے حمل نہ تھ ہرتا۔ وہ کہنے لگا

، ہاں ، خیال تو مجھے بھی آیا تھالیکن بعض علمانے اس کو مکر وہ لکھا ہے۔

## ببعت كي ضرورت وابميت

نفس کی ان مکاریوں سے بیخے کے لئے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔
اور اس کی اصلاح حاصل کرنے کے لئے انسان کوئسی نہیں مربی کے ساتھ تعلق جوڑ تا پڑتا ہے، جسے بیعت کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر لِمَ کا لفظ استعال کیا،اس کا مطلب ہے ' کیوں'۔اللہ تعالی نے یہ لِسمَ کا لفظ ارشا دفر ما کرنمی علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔

جہاں نی علیہ السلام کے لئے لِم کالفظ استعمال ہوا، وہاں اس لفظ سے یا تو پہلے مغفرت کا اعلان فر مایا یا بعد میں بیسے فر مایا:

يَساأَيُّهَا النَّبِي لِمَ تُسَحَرِّمُ مَا آحَلُّ اللَّهُ لَكَ تَبْعَفِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ وَاللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ (الْتَرْيَمِ:١)

(اے محبوب! آپ نے اپنے اوپراس چیز کو کیوں حرام کرلیا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمیارے لئے حلال قرار دیا)

يهال وَ اللَّهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ كالفاظ كوريع معافى كالعلان ساته ين كر

ويا\_

اور کہیں پر پہلے معافی کا اعلان فر مایا اور بعد میں فیم کالفظ ارشاد فر مایا:
عَفَاللَّهُ عَنْکَ عَلِمَ اَفِیْتَ لَهُمُ (النوبہ: ۴۳)
(اللّٰہ آپ کومعاف کروے، آپ نے کیوں اجازت دی)
پہلے یا بعد میں معافی کا اعلان اس لئے فر مایا کہ اللّٰہ دب العزت جانے تھے
کے دل میں عظمت اللی اور نشیت اللی اتن ہے کہ اگر معافی کے دکھوں معافی کے دل میں عظمت اللی اور نشیت اللی اتن ہے کہ اگر معافی کے

اعلان کے بغیر اِسمَ کے لفظ سے خطاب کیا تو محبوب کے لئے شاید برداشت کرنا مشکل ہوجائے گا۔ مشکل ہوجائے گا۔

اور جہاں ایمان والوں کی تربیت کے لئے قرآن مجید میں لِسمَ کالفظ استعال فرمایا وہاں معافی کا اعلان نہیں فرمایا محیا۔مثلاً

يِـٰاأَيُّهَاالَّذِيُنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ٥ كَبُرَمَقْتَاعِنُدَاللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ (القف:٣٠٢)

(اے ایمان والو! کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ کہووہ چیز جونہ کرو)

اس کئے کہ اگر مانو کے تو رحمت کا حصہ ملے گا اور اگرنہیں مانو کے تو پھرتمہاری پٹائی کی جائے گی .....ان آیات ہے جمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو تربیت حاصل کرنی جاہیے ومرنہ خوا ہشات انسان پر غالب آجاتی ہیں ۔حتی کہ انسان اپنے بس میں نہیں رہتا۔

## خوابشات كامحور ومركز

سی کتاب میں میں نے پڑھا کہ کس سے پوچھا گیا کہ تمہاری پیندیدہ آیت کونس ہے؟اس نے کہا:

> تُحَلُّواً وَ الشَّرَبُوا (الرسلت: ۴۳) (کماوَاور پو)

اس نے پھر پوچھا کہتمہاری پہندیدہ دعا کونی ہے؟ وہ کہنے لگا، رَبَّنَا آنُولَ عَلَیْنَا مَاثِدَةً مِّنَ السَّماءِ (المائدة:١١٣) (اے جارے بروردگار! جارے اوبرآسان کے خوان نازل فرما) اس نے پھر سوال کیا کہ اچھا ہتم ہے بتاؤ کہ تمہاری پیند بدہ سنت کوئی ہے؟ وہ کہنے لگا ، کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا۔

اس نے پھر کہا کہتم اللہ کا کوئی پہندیدہ تھم بھی سنا دو۔ وہ کہنے لگا کہ میرے نز دیک اللہ تعالیٰ کاپہندیدہ تھم ہیہ۔

> فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَآءِ (الساء:٣) (پستم ثكاح كروان عورتول سے جوتہيں پندہوں)

جی ہاں، جب انسان نفس کے ہاتھوں کھلونا بنتا ہے تواس کی خواہشات بھی اس طرح کی بن جاتی ہیں۔ اس کی خواہشات کا محور ومرکز و نیاوی لذات بن جاتی ہیں۔ مفتی تقی عثانی وامت برکاجیم نے اپنی کتاب ' ٹراشے' ہیں' اشعب طائع'' نامی خفس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا غلام تھا۔ اس کے اندر طبع بہت زیاوہ تھا۔ وہ اپنے زیانے کا نامی گرامی طائع تھا۔ حتی کہ اس کی ہے حالت تھی کہ اس کے سیاسے اگر کوئی آ دمی اپنا جسم کھا تا تھا تو وہ سوچ میں پڑجا تا تھا کہ شاید یہ کہیں ہے کہ کے دینار نکال کر جھے ہدیہ کروے گا۔۔۔۔۔ وہ خود کہنا تھا کہ جب میں دو بندوں کو سرگوشی کرتے و کھتا تھا تو میں جمیشہ بیسوچا کرتا تھا کہ ان میں جب میں دو بندوں کو سرگوشی کرتے و کھتا تھا تو میں جمیشہ بیسوچا کرتا تھا کہ ان میں حب شاید کوئی بیدومیت کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری وراشت اشعب کو دے ویتا۔

جب وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانے والے لوگوں کو دیکھیا تو ان سے
کہتا کہ بزے بزے لٹرو پیڑے بناؤ۔ وہ کہتے کہ ہم بزے لٹرو کیوں بنائیں؟ وہ کہتا
کہ کیا پہنڈ کہ کوئی خرید کر جھے ہدیے میں ہی دے دے۔
ایک مرتبہ اس کولڑکوں نے تھیرلیا۔ حتی کہ اس کے لئے جان چیزا تا مشکل ہو

گیا۔ بالآخراس کوایک ترکیب سوجھی۔ وہ لڑکوں سے کہنے لگا، کیا تہہیں پہنہیں ہے کہ سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہیں، تم بھی ادھر جاؤشا یہ کچھل جائے۔ لڑکے سالم بن عبداللہ کی طرف بھا سے تو بچھے سے اس نے بھی بھا گنا شروع کر دیا۔ جب سالم بن عبداللہ کے پاس پنچے تو وہ تو بچھ بھی نہیں بانٹ رہے تھے۔ لڑکوں نے سالم بن عبداللہ کے پاس پنچے تو وہ تو بچھ بھی نہیں بانٹ رہ ہے تھے۔ لڑکوں نے اشعب سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایسے بی غلا بات کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جان چھڑانے کی کوشش کی تھی ۔ لڑکوں نے کہا کہ پھرتم خود ہارے بیجھے بیجھے تو جان چھڑانے کی کوشش کی تھی ۔ لڑکوں نے کہا کہ پھرتم خود ہارے بیجھے بیجھے کیوں آھے؟ کہنے لگا کہ جھے خیال آیا کہ شایدوہ بچھے بانٹ ہی رہے ہوں۔

كميونزم اورنفس كى كارفر مائى

حقیقی مجامد کون؟

صدیث پاک میں آیا ہے کہ کس نے نبی علید السلام سے پوچھا ، مجاہد کون ہے؟ نبی علید السلام نے ارشا وفر مایا:

ٱلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ لَفُسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

(مجاہروہ ہوتا ہے جواللہ کی اطاعت کے معاملہ میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے)

ریجاہدہ ہرایک کوکر تا پڑتا ہے۔ اپنی پہند کی چیزیں چھوڑ کر ہر حال میں شریعت وسنت پڑمل کر کے ول کی ایسی کیفیت حاصل کر لینا ضروری ہے جس میں شریعت پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

- اس کی ایک سادہ مثال ہوں بھے کہ جولوگ نمازی ہوتے ہیں اور مسجد ہیں

  آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں ،ان کواگر کہیں کہ زمین پر بیٹہ جا کیں تو ان

  کیلئے زمین پر بیٹھنا بڑا آسان ہے ، بلکہ ان کواگر آپ صوفے پر بیٹھنے کو کہیں تو

  وہ کہتے ہیں کہیں زمین پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔لیکن اگر کسی غیر مسلم انگریز سے

  کہیں کہ تی زمین پر بیٹھ جا کیں تو اس کو جان کے لالے پڑجا کیں گے۔وہ

  زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکے گا۔
- میں کئی مرتبہ ایسے تجربے ہوئے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسے بی لوگ ہمیں ملنے

  آئے، ہم نے ان کو پیکش کر دی کہ ہم نیچے بیٹے ہیں آپ بھی بیبل بیٹے

  جائیں۔وہ کہنے گئے کہ ہم بیٹے بی نہیں سکتے کونکہ ہماری ٹانگیں اس طرح بیٹنے

  کی عادی بی نہیں ہیں۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ اللہ والے شریعت پر

  عمل کر کے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کوشریعت پڑمل کرنے میں راحت محسوس

  ہوتی ہے۔

برورد كارعالم كى ستارى كى تعريف

میرے دوستو! اگر محنا ہوں سے بوآیا کرتی تو شاید کوئی آ دمی بھی جارے پاس آکرنہ بیٹمتا۔ بیتو پر دردگار کی طرف سے ستر پوشی ہے کہ اس نے جاری اصلیت کو چھپا دیا ہے۔ ایک بزرگ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے ہتے۔ مجھے وہ
بات بہت اچھی گلتی ہے۔ فرماتے ہتے کہ اے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس
نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تھے چھپایا ہوا ہے
اور تیری گند گیوں کے باوجو دلوگ تیری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ لہذا جو ہماری
تعریفیں کررہا ہوتا ہے وہ ہماری تعریفیں نہیں کررہا ہوتا بلکہ وہ اس پروردگاری صفت
ستاری کی تعریفیں کررہا ہوتا ہے۔ بیاتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے
متاری کی تعریفیں کررہا ہوتا ہے۔ بیاتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے
ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمت سے فائدہ اٹھا کیں اور قبل
اس کے کہ بیم ہملت فتم ہوجائے اپنے نفس کی اصلاح کر لیں۔ ورنہ جو صا حب نظر
ہوتے ہیں وہ بندے کی باطنی کیفیت کو جسوس کر لینے ہیں۔

## سيدناعثان غن عليه كى فراست ايماني

ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی ﷺ تشریف فر ما تنے ۔ ای اثنا میں ایک آ دمی ان کے پاس آیا۔ آپ نے اس وفت فرمایا:

لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بے مہابہ ہمارے پاس چلے آتے ہیں اور ان کی نگا ہوں سے زنا ٹیکتا ہے۔

بین کرآنے والے نے تسلیم کیا کہ حضرت! واقعی مجھ سے راستے میں بدنظری موسی تھی ہے۔ استے میں بدنظری موسی تھی ہے۔ ہو موسی تھی ۔۔۔۔۔۔ جی ہاں ، اللہ والوں کو تو اعضاء سے بھی پہتہ چل جاتا ہے کہ بینجس میں ، کیونکہ جس عضو سے بھی گناہ ہوتا ہے وہ نجس ہوجاتا ہے۔

#### زنا کے اثرات

ایک مرتبہ امام اعظم ابوحنیفہ نے ایک نو جوان کوشس کرتے ہوئے ویکھا تو

ان کومسوس ہوا کہ اس کے مستعمل پانی میں زنا کے اثر ات دھل کر جارہ ہیں۔ وہ آ دمی تعور کی دیر کے بعد آپ کے پاس کی وجہ سے آیا۔ آپ نے اس کوا چھے انداز سے مجھایا اور سیب کی۔ اس نے کہا ، واقعی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی ما نکما ہوں اور آج سے میں کچی تو بہ کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد امام صاحب نے نتوی دے ویا کہ مستعمل پانی سے وضو کرتا جا کزنہیں۔ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ جمر تے ہیں۔ اللہ والوں کو ان محنا ہوں کے اثر است نظر آجاتے ہیں۔ اس طرح جب انسان شسل جنا بت کرتا ہے تو اللہ والوں کو پیتہ چل جا تا ہے کہیں اس کے پانی میں مینا ہوں کے اثر است تو نہیں۔

ني عليه العلوة والسلام في ارشادفر مايا:

اللهم ارنا حقائق الاشياء كماهي

(اےاللہ! ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھاد بیجئے جبیبا کہ وہ ہے) اس طرح اللہ والوں کو بھی اللہ رب العزت چیزوں کی حقیقت دکھا دیتے .

## ايك عجيب معمول

کہ جب وہ اپنے گھر سے مجد کی طرف نماز پڑھنے تاج الدین بکی کی بیادت تھی واپنے کہ جب وہ اپنے گھر سے مجد کی طرف نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو اپنے چرے پر پروہ ڈال لیتے تھے ۔ لوگ بڑے جیران ہوتے تھے کہ بیان کی عجیب عادت ہے۔ ایک دن ایک آ دمی نے بوچھ بی لیا کہ حضرت! کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی عادت ہے۔ ایک دن ایک آ دمی نے بوچھ بی لیا کہ حضرت! کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی جا در اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کی اسے مجڑی

ہوئی شکلوں میں نظر آئے ۔کسی کی شکل کتو ں جیسی ،کسی کی بندر وں جیسی اور کسی کی خنز سر وں جیسی تھی ۔

## خوارشات کی پیاس

میرے دوستو!انسانی نفس لذنوں کا خوگر ہے کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ نفس بچے کی مانند ہے۔ جس طرح بچہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز مانگنا ہے اور دوسری کے بعد تیسری چیز مانگنا ہے اور دوسری کے بعد تیسری چیز مانگنا ہے ، وہ مانگنار ہتا ہے ، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس طرح نفس کا بھی بہی حال ہے۔ اس لئے اگر کوئی بندہ بیسو ہے کہ اگر میں نفس کی خواہش کو پورا کرلوں تو وہ نفس مطمئن ہوجائے گا تو اسے یا در کھنا چاہیے کہ نفس ہرگز مطمئن نہیں ہوگا بلکہ ایک خواہش دوسری خواہش کوجنم دے گی ، دوسری خواہش برگز مطمئن نہیں ہوگا بلکہ ایک خواہش دوسری خواہش کا دروازہ کھولے گی ۔ بیبیاس تیسری کوجنم دے گی اور تیسری خواہش چوتھی خواہش کا دروازہ کھولے گی ۔ بیبیاس سمین نہیں بھتی ۔

## يورب من زنابالجر....!!!

یورپ کے اندرا سے کلب بنے ہوئے ہیں جن ہیں گناہ کرنے کے مواقع عام ہیں کیکن جیران کن بات بیہ ہے کہ وہاں زنا بالجبر ہوتا ہے۔ جب ان سے انٹر و یولیا گیا کہتم ایسا کام کیوں کرتے ہو حالا نکہ جہیں ہر تقاضا پورا کرنے کے لئے جگہیں میسر ہیں۔ وہ کہنے گئے کہ ہم رضا مندی سے خوا ہش کو پورا کرکر کے اکتا گئے ہیں ، میسر ہیں۔ وہ کہنے گئے کہ ہم رضا مندی سے خوا ہش کو پورا کرکر کے اکتا گئے ہیں ، چنا نچہ ہم نے سوچا کہ روٹین سے ہٹ کرکوئی کام کرنا جا ہیے ، اس لئے زنا بالجبر کے مرحکب ہوئے۔ اس سے پتہ چلاکہ انسان کانفس تو کچھ نہ پھی ڈھونڈ تا بی رہتا ہے۔ اس لئے اس نفس کی اصلاح بی اس کاعلاج ہے۔

#### بہن سے نکاح

لفس انسان کو بڑے دھو کے دیتا ہے۔ '' قرامطیہ'' نای ایک فرقہ گزرا ہے۔
اس کے بانی کا نام عبد الرحن تھا۔ اس کا ایسا د ماغ خراب ہوا کہ اس نے اپنے پیردکاروں سے کہا کہ تم اپنی بہن سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس پروہ یہ دلیل دیتا تھا کہ بہن چونکہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ایک ساتھ دہتی ہے اور بھتا وہ بند بے کی زندگی کو جانتی ہے اتنا اور کوئی نہیں جانتی اس لئے بیوی بننے کی وہ زیادہ اہل ہے۔ آپ ذراعش کے ذریعے اس دلیل کوتو ژکر دکھا کیں ، ہرگز نہیں تو ڑ سکتے۔ بال ، اگر شریعت بتائے گی کہ پچھر شتے ہاں ، اگر شریعت بتائے گی کہ پچھر شتے ہاں ، اگر شریعت بتائے گی کہ پچھر شتے ہاں ، اگر شریعت بتائے گی کہ پچھر شتے ہاں ، اگر شریعت بتائے گی کہ پچھر شتے ہیں جہاں انسان کی انسانیت باتی رہتی ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کی انسانیت باتی رہتی ہے۔ ماں اور بہن وغیرہ کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر پاک ہوتی ہے۔ اگر سب پرایک ہی طرح کی نظر پڑے گی تو دنیا سے شرم و حیا ختم ہوجائے گی۔

## مم منس پرستی....ا یک نفسانی دهوکا

جن مکول میں ہم جن پرتی کے بل چین ہوئے اور لوگوں نے پڑھے لکھے
ہونے کے باوجود ان کو پاس کر دیا ، ان کے دیاغ کو کیسا دھوکا نگا کہ انہوں نے
ایک فیرفطری عمل کوزندگی کا قانون بنا دیا۔ ان کے نسسے
ایک فیرفطری عمل کوزندگی کا قانون بنا دیا۔ ان کے نشس نے ان کو یہ دھوکا دیا۔

یہ سب مثالیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نسس انسانی اپنی لذتوں اور من مانیوں کی
خاطر انسان کو دھو کے دیتا ہے ۔ ان دھوکوں سے نیچنے کے لئے ہمارے سامنے
شریعت کی راہ موجود ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب مانی کی بتائے
ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں ۔ آپ مانی کا کے ان طریقوں کوزندگی

اصلات نشر 3888 و ۱۳ ملات نس

میں اپنانا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اور جو انسان نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے راستے کھول ویتے ہیں۔

> چنانچەارشاد بارى تعالى ہے۔ مالى ئىنىتە مەكەردەنى ما

وَ اللَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا طُوَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللَّهُ لَمُعَالِمَ اللَّهُ لَمَعُ اللَّهُ لَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُعَالِمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُعُمَّ اللَّهُ لَمُعَالِمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَمُعَالِمُ اللَّهُ لَمُعُمَّ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُعُلِّمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّهُ لَمُعُلَّمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلَّ

## اصلاح نفس كاآسان طريقه

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ نئس کی اصلاح کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ چونکہ نئس لذتوں کا خوگر ہے اس لئے تم اپنے نئس کوعبادت کی لذتوں ہے آشنا کردو۔ یہ خود بخو دسنور جائے گا۔ جی ہاں ،عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے گوہم اس سے واقف نہ ہوں ۔ جس طرح دستر خوان پر پڑی ہوئی چیزوں کا اپنا اپنا مزہ ہوتا ہے اس طرح ذکر کا مزہ اور ہے ، تلاوت قرآن کا مزہ اور ہے ، تجد کا مزہ اور ہے ، اللہ کے راستے میں نکل کردعوت دیے کا مزہ اور ہے ، نئی علیہ السلام پر درود یا ک پڑھنے کا مزہ پچھاور ہے راست کے آخری پر میں اپنے گئا ہوں کو یا دکر کے رونے کا مزہ پچھاور ہے ۔ ایکن ہر بندہ ان مزول پہر میں اپنے گئا ہوں کو یا دکر کے رونے کا مزہ پچھاور ہے ۔ لیکن ہر بندہ ان مزول ہے واقف ہوتے ہیں وہ عشا کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں ۔ ان کے لئے بیسب پچھا سان ہوجا تا ہے ۔ ذرا آپ اس طرح کرکے تو دکھا کیں ۔

محبت البى كى كسو في

کیامصلے پر بیٹمنا آسان کام ہے؟مصلے پر بیٹمنا آسان کامنیس ہے۔وہی

بیٹھتا ہے جس کا دل اپنے پروردگار سے اٹکا ہوا ہوتا ہے ، ورنہ تو مصلے پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا آپ نو جوا نوں کونہیں دیکھتے کہ ان کو پکڑ دھکڑ کر مسجد میں لے کر آتے ہیں اور قبیل ٹھیک کر کے ایسے خوش ہوتے ہیں بور قبیل کر کے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کی جیل خانے سے باہرنگل آئے ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ مصلے پر بیٹھنا ہوئی آسان کا منہیں ہے۔ حضرت مرشد عالم فر مایا کرتے تھے کہ مصلے پر بیٹھنا اس بات کی کسوٹی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالی کی محبت کتنی ہے۔ جو بندہ سکون سے نماز پڑھے ،سکون سے تلاوت کرے ،سکون سے تماز پڑھے ،سکون سے تلاوت کرے ،سکون سے تبیجا سے کہ اس بندے کے دل میں اللہ دب اندراس کا دل گئے ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ دب العزت کی محبت موجود ہے۔

## ٹوٹے دلوں کی فضیلت

میرے دوستو! اپی خواہشات کو قابوکرنے کی عادت ڈالیے۔حفرت مولانا مفتی محمر شفیع فرماتے تھے کہ تصوف وسلوک کا نچوڑ ہے ہے کہ خواہشات نفسانی کو کچل دیا جائے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو کچل دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ جب دل ٹو شاہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لئے تو فرمایا، اَنساعِ نُسَدُ مُسُنگ سِرَةِ الْقُلُوبِ مجھے دُھونڈ نا ہوتو ٹو نے دلوں میں دیکھو، میں ٹو نے دلوں میں ہوتا ہوں۔ جب انسان کی امیدیں ٹو ٹی جب انسان کی امیدیں ٹو ٹی جیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جا تا ہے۔

## ايك دلچسپ واقعه

کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پا کدامن اور

نیک تھی ۔ وہ جا ہتی تھی کہ مجھے نبی ا کرم مٹائیلیم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی ۔ ان کے خاوند بڑے اللہ واللے تھے۔ایک دن انہوں نے اپنے خاوند ہے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو جا ہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوة والسلام کی زیارت نصیب ہو،لیکن مجھی بیشرف نصیب نہیں ہوا ، اس لئے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی سعاوت حاصل کرلوں ۔انہوں نے کہا کہ میں آپ کوعمل تو بتاؤں گالیکن آپ کومیری بات مانتا پڑے گی۔وہ کہنے لگی کہ آ ب مجھے جو بات کہیں گے ہیں وہ ما نوں گی ۔ وہ کہنے <u>لگے</u> کہ احجماتم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جا ؤ۔اس نے کہا ، بہت احجما ، چنا نجیہ اس نے عسل کیا ، دلہن والے کپڑے بہنے،میک اب کیا، زیور بہنے، اور دلبن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ ولہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ تی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر جلے محے اور جا کراس سے کہا کہ دیکھو، میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کردیا کہتم کوشرم نہیں آتی ، کیا ہے ممر دلبن بننے کی ہے،تمہارے بال سفید ہو بیکے ہیں ،تمہاری کمرسید می نہیں ہوتی اور ہیں سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔اب جب بھائی نے ڈانٹ بلائی تو اس کا ول ٹوٹا اوراس نے رونا شروع کر دیا ہے تی کہوہ روتے روتے سومٹی ۔اللہ کی شان و يمي كه الله رب العزت نے اسے اس نيند ميں اسے محبوب مالي آلم كى زيارت کروا دی۔سجان اللہ۔

وہ زیارت کرنے کے بعد بوی خوش ہوئی ،لیکن خاوندے ہو جینے لکی کہ آ ب

نے وہ عمل بتایا بی نہیں جوآ پ نے کہا تھا اور جھے زیارت تو و سے بی ہوگی ہے۔ وہ کہنے گئے ، اللہ کی بندی! یہ عمل تھا۔ کیونکہ میں نے تیری زندگی پرغور کیا ، جھے تیرے اندر ہر یکی نظر آئی ، تیری زندگی شریعت وسنت کے مطابق نظر آئی البتہ میں نے یہ حسوس کیا ہے کہ میں چونکہ آپ سے بیار محبت کی زندگی گز ارتا ہوں اس لئے آپ کا دل بھی نہیں ٹو ٹا ، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹو ٹے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انرے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لئے تو میں نے ایک طرف آپ کو دہری طرف آپ کے بھائی کو بلاکر لے آیا ، اس نے آکر آپ کو ڈانٹ بلائی جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹو ٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت انری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب کی ٹیا رت کرواوی۔ اللہ اکبر۔

## قرآنی فیصله

میرے دوستو! خواہشات کو کیلنے والا کام ہم میں سے ہرا یک کو کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ یہ کوئی فضائل کا کام نہیں ہے بلکہ فرائفن کا کام ہے۔ای کو تزکیدنٹس کہتے ہیں۔ چنانچے ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

قَلْدُ اَفْلَحَ مَنْ ذَخْهَا. وَقَلْدُ خَابَ مَنْ دَهُهَا (القنس:١٠،٩) (جس نے تزکیہ حاصل کیا وہ فلاح یا میا اور نامراد ہوا وہ فض جس نے اس کو خاک میں ملاجھوڑا)

اس آیت میں تزکیننس کی فرمنیت کے بارے میں قر آنی فیصلہ نازل ہو چکا ہے۔اس لئے بیکام ہراکی کے لئے ضروری ہے۔

## ايمان كى حفاظت

جب بندے کواپی چیز کی اہمیت کا پہتہ ہوتو وہ اس کی حفاظت کے لئے ہرممکن کوشش کرتاہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیمیری ضرورت کی چیز ہے۔ای طرح ایمان کو بیمانا ہماری ضرورت ہے .....ہم سے تو وہ اندھاا جیما تھا..... ذراوا قعہ س کیجئے ......ایک اندھاتھا۔وہ اپنے سر کے اوپریانی کا گھڑار کھ کر جارہاتھا۔ رات کا وفت تھا۔لیکن حیران کن بات یہ ہے کہرات کی تاریکی میں وہ اندھاا ہے ہاتھ میں ایک چراغ بھی لئے جار ہاتھا۔کسی دوسرے آ دمی نے اسے دیکھا تو وہ بڑا حبران ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کوتو قدموں کے حساب سے راستوں کا ویسے ہی پہت ہے، آپ کوتو اس روشنی کی ضرورت ہی نہیں ، اس لئے آپ ہاتھ میں جراغ لئے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اندھا کہنے لگا کہ آپ نے پچ کہا ، مجھے واقعی جراغ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے راستے اپنے قدموں سے اپنے مایے ہوئے ہیں کہ میں قدموں سے پہیان کرسیدھامنزل برپہنچ جاؤں گا،البتہ میں جویہ چراغ لئے پھرتا ہوں بیہ آنکھوں والوں کے لئے ہے ، ایبا نہ ہو کہ کوئی آنکھوں والا اندھیرے میں چل رہا ہو، اسے نظر ندآئے اور وہ مجھے سے نکرائے اور میرا گھڑا ٹوٹ جائے اس لئے میں اپنے گھڑے کی حفاظت کی خاطر آئنگھوں والوں کو چراغ وکھا تا پھرر ہا ہوں۔ تو ہمیں بھی جا ہے کہ ہم اپنی قیمتی متاع'' ایمان'' کی حفاظت کریں ۔ اللہ رب العزت بمیں اینے ایمان کی حفاظت کی تو فیق عطا فر ما دیں تا کہ ہم اپنے نفس کو شریعت کی نگام ڈال کراس کوالٹدر ب العزیت کامطیع اورفر ما نبردار بنالیں ۔

جنت دوقدم ہے

حضرت یایزید یشنے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی اورعرض کیا ،

یا اَلله! کَیُفَ اَصِلُ اِلَیُکَ
(اے الله! کیف آصِلُ اِلَیُک
پروردگارعالم نے فرمایا، اے میرے بیارے!
دُعْ نَفْسَکَ وَ تَعَالَ

( تو اپنا پہلا قدم نفس پرر کھ لے، تیراد دسرا قدم مجھ تک پہنچ جائے گا ) یکی وجہ ہے کہ بایز بد بسطا می فر مایا کرتے ہتھے،

''جنت دوقدم ہے، جنت دوقدم ہے''

کسی نے عرض کیا ،حفرت! دوقدم کا کیا مطلب ہے؟ فر مایا ،تم اپنا پہلا قدم نفس پرر کھلو۔تمہارا دوسراقدم جنت میں چلا جائے گا۔

قابل لاحول ماحول

آ جکل کا ماحول عملی اعتبار ہے خراب ہوتا چلا جار ہا ہے۔ بلکہ پچی بات تو پہ ہے کہ '' آ جکل کا ماحول قابل لاحول''

## برے خیالات کی وجہ سے سزا

یا در کھیں کہ دیا غیمیں پیدا ہونے والے ایسے خیالات کی وجہ سے بھی انسان کو سزا ملے گی۔ اس لئے قرآن مجید میں جو مختلف سزا کمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سزا میں ہے کہ جہنمیوں کے سروں پراللہ کے فرشتے ابلتا ہوا یا نی ڈالیس گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

يُصَبُّ مِنْ فَوُقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِيْ (الحج: ١٩) ( وُالا جائے گاان كے سروں بركھولتا ہوا يانی )

سر پرگرم پانی اس کئے ڈالیس کے کہ اس و ماغ کے اندرنفسانی ، شیطانی اور شہوانی خیالات کا جموم رہتا تھا۔ اللهم احفظنا منه

## اصلاح نفس کے لئے دعا

نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔سلطان باہوؓ نے فرمایا: '' نفس پلیت پلیت جا کہتا اے کوئی اصل پلیت تال ناہسے ہو''

اس کو قابو کرنے کے لئے اللہ رب العزت سے دعا مائٹی ہوتی ہے۔ جن کواس بات کی فکرگلی ہوتی ہے ان کی رات کے آخری پہر میں خود بخو د آ تکھ ملتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیں ما تگتے ہیں کہ اے رب کریم! اس نفس کو قابو کرنے میں ہماری مدوفر ما دیجئے ..... یا در کھیں کہ جب بیامت را توں کو اٹھ کر رویا کرتی تھی تو دن کو ہنا کرتی تھی گر آج بیرا توں کوسوتی ہے اور پورا دن بیروتی ہے۔ فلمبائة في الملاح الملا

## تہج*د کے لئے* تو فیق کی دعا

ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر تھے ہوئے ہیں ، نیند غالب ہے اور اٹھ نہیں سکتے ، تو کئی مرتبہ انسان کی رات کوآ نکھ ضرور کھلتی ہے۔ کسی تقاضے کی وجہ ہے کروٹ لیتے ہوئے آ نکھ ضرور کھلتی ہے۔ جن حضرات کو تبجد کی تو فیق نہیں ملتی وہ جب کروٹ لینے ہوئے آ نکھ ضرور کھلتی ہے۔ جن حضرات کو تبجد کی تو فیق کی وعالینے کے لئے بیدار ہوں تو اس ایک لیحہ میں اللہ رب العزت سے تبجد کی تو فیق کی وعالئم رور ما تگ لیا کریں۔ بیدا یک چھوٹی می بات ہے لیکن اس کا آپ کو بید فائدہ ہوگا کہ سلے کی مائلی ہوئی وعائجی آپ کو اللہ رب العزت کا مقبول بنا دے گی۔ ہمارے مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عور تنس فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کرگھروں میں مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عور تنس فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کرگھروں میں۔ ہماڑ ود بی ہیں یالی بلولیتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ یالیتی ہیں۔

## لثدتعالى كى قدردانى

الله رب العزت بوے قدر دان ہیں۔ وہ کی کے بوئے کل کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کی قدر دانی کا قرآنی ثبوت بھی سنئے۔ ارشا دفر مایا ؛

اِلّتِی لاَ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْکُمْ مِنْ ذَکْرِ اَوْ اُنْعَیٰ (آل عمران :۱۹۴) ,

(مرد ہویا عورت، میں کسی کے ہوئے مل کو ضائع نہیں کروں گا)

الله تعالیٰ کے اس فرمان کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے۔

فرعون الله دب العزت کا ایبا ویمن تھا جس نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔
فرعون الله دب العزت کا ایبا ویمن تھا جس نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔
فرعون الله دب العزت کا ایبا ویمن تھا جس نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔
فرعون الله دب العزب کا ایبا ویمن تھا جس نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔

اَنَاوَبُكُمُ الْاَعْلَى (النوَعْتُ: ٣٣) (مِن تَهاراسب عنه بوارب مول) وہ اتنا بڑا دشمن تھا ۔لیکن اسنے بڑے دشمن نے بھی موت کے قریب جب سامنے کے حالات کو د کمچے لیا تو کہنے لگا ،

امَنْتُ بِرَبِّ مُؤْمِنِّي وَ هَارُوْنَ

قَالَ المَنْتُ اَنَّهُ لَا اللهِ إِلَّهُ اللهِ عَلَيْ آمَنَتُ بِهِ بَنُو السَّرَ آئِيْلَ (يُلِس: ٩٠) (اس نِهُ كَهَاكه مِن ايمان لاياكه اس ذات كيسواكوني معبود بيس ، جس يريني اسرائيل ايمان لا يجكه بيس )

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت استے قدر دان ہیں کہ استے بڑے وہمن نے ایک چیز کے ظاہر ہونے پر ظاہری ایمان قبول کیا تھا ، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے اس کے ظاہری جسم کومحفوظ فر مادیا میں اللہ تعالی نے بیفر مادی اس کے بدلے اس کے ظاہری جسم کومحفوظ فر مادیا میں دیکھے ایمان لا تا تو تیرے ایمان کومحفوظ کر دیتے ، اب چونکہ ہر چی ظاہر ہو چی تھی اور تو نے ظاہر کو دیکھ کر بیا کھمات پڑھے ، لہذا تیرا بیمل مجمی ہم التی قبول کر لیتے ہیں کہ قبول کر لیتے ہیں کہ

فَالْيَوُمَ نُنْجِيْكَ بِبَدَنِكَ (يونس: ٩٢) (سوآج ہم بچادیتے ہیں تہارے جسم کو)

جو پروردگارا نے بڑے دشمن کے ظاہری الفاظ کوسبب بنا کر بدن کومحفوظ دیں وہ مؤمن کے غائب پرعمل کوسبب بنا کر اس کے ایمان کومحفوظ کیوں نہیں فرمائمیں سے۔

## ایک علمی نکته

میں نفس کسی وفت بھی انسان پر وار کرسکتا ہے۔اس کا کوئی وفت متعین نہیں ہے اس لئے اس سے ہر وفت خبر دار رہنے کی ضرورت ہے۔اس کو استفقامت کے ب - انسان کو ڈ ث جانا چا ہیے ...... ایک علمی نکتہ بھی سن کیجئے ...... نبی علیہ السلام نے ارشاد فر ہایا، اے پچا جان! اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ بیں سورج رکھ دیں ور دوسرے ہاتھ پر چا ندر کھ دیں تو بھی بیں اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں نوں گا جس کو بین انے میں سے کہ والے کو اسے وہ بین کہ اس پیغام کو پہنچانے سے بیجھے نہیں نوں گا جس کو بیس کے کر آیا ہوں ۔ ہم جیسے طبی ذبین رکھنے والے لوگوں کے ذبین اس بیات آتی ہے کہ چا ند بہت بھاری ہے اور سورج اس سے بھی زیادہ بھاری ہونے یہ اس بیات آتی ہے کہ چا ند بہت بھاری ہو اور سورج اس سے بھی زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے بیمنال دی گئی ہے، مگر عارفین علمانے اس کی اور جو ہات کھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آبی علیہ السلام نے چا ند اور سورج کی مثال سے دی ہے کہ

🖈 چاندوه ہے جس سے نظر ہنتی نہیں اور سورج وہ ہے جس پر نظر جمتی نہیں۔

🖈 جا ندے مختذک ملتی ہے اور سورج سے پیش ملتی ہے۔

🖈 چاند میں جمال ہے اور سورج میں جلال ہے۔

چانداورسورج کی خصوصیات بیان کرنے کے بعدعلا فرماتے ہیں کہ جو بیہ رمایا کہ''اگر میرمیرےا بیک ہاتھ پر چانداور دوسرے ہاتھ پرسورج رکھ دیں'' تو انے سے مقصود بیرتھا کہ

''اے پچاجان!اگریہ جھے ڈرائیں دھمکائیں لیٹی جلال دکھائیں گے یا جھے درائیں دھمکائیں لیے جاتے ہے۔ درت سے نکاح کرنے کا لا بلح دیں سے بیٹی جمال دکھائیں سے توہیں ان کے لال اور جمال کے ہنتھکنڈوں کی وجہ سے اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے ہیں ہوں گاس کو میں لے کرآیا ہوں''۔سیمان اللہ

## صلاح تفس كامطلب

جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بندہ ہوا میں

اڑنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے۔ نہیں بلکہ وہ رہتا پھر بھی انسان ہے ، ضروریات اس کے ساتھ گئی رہتی ہیں۔ گرفرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی شریعت وسنت کے مطابق ہوجاتی ہے۔ اس کی سوچ ، رفتار ، کر دار ، گفتار ، حتی کہ اس کی سوچ ، رفتار ، کر دار ، گفتار ، حتی کہ اس کا ہر عمل نبی علیہ السلام ۔ کے مبارک طریقوں کے مطابق ہوجا تا ہے ، اس کئے عام لوگوں کے لئے مبتدی اور ننتی کے درمیان فرق کرتا مشکل ہوجا تا ہے ۔ اس عام لوگوں کے کرتا مشکل ہوجا تا ہے ۔ عام کوگوئی شعبدہ بازی دکھا دے تو وہ خوش ہوجا تے ہیں۔ کوئی عامل یا جا دوگر الن کی کوئی شعبدہ بازی دکھا دے تو وہ خوش ہوجا تے ہیں۔

مبتدى اورمنتبى كےمقام میں فرق

سلوک کی ایک بات یا در کھنا کہ جس بندے کا نزول کامل ہوگا اس کی ظاہر کہ
زندگی ایک عام بندے کی می نظر آئے گی مگر اس کا باطن ہر وفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ
متعلق ہوگا۔ اس کو ہر وفت رجوع الی اللہ کی کیفیت حاصل رہتی ہے ، اس کے ول
میں اللہ کی یا دہر وفت رہتی ہے اور اس کا کوئی کا م بھی شریعت وسنت کے خلاف
نہیں ہوتا۔ ان کی ظاہر کی زندگی عام انسانوں جیسی نظر آتی ہے ۔ اس لئے ظاہر میر
لوگوں کو دھوکا لگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی پیجان بھی ہر بندہ نہیں
کرسکتا۔ ایک بزرگ فرما یا کرتے تھے،

" یا اللہ! بیراز کیاراز ہے کہ جس بندے سے تو خوش ہوتا ہے تو اس کواپنے اولیاء کی پہچان وے دیتا ہے اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے تو اس کے ول سے اولیاء کی پہچان نکال دیا کرتا ہے"۔

اس بات کوایک مثال سے سمجھ لیجئے ۔ایک دریا کے دو کنارے ہیں ۔مبتدا پہلے کنارے پر ہے اور منتمی اس دریا کوعبور کرکے دوسرے کنارے پر ہے۔ا کنارے کی ظاہری حیثیت کو دیکھیں تو دونوں کنارے پر ہیں ،لیکن مقام کو دیکھیں تو دونوں میں بڑا فرق ہے،ایک نے ابھی دریا کوعبور کرنا ہے اور دوسرا دریا کوعبور کر چکا ہے۔ یہی مبتدی اور منتہی کا فرق ہے کہ وہ دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن مقام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نفس کا تزکیہ کر کے اسے شریعت کی لگام دے چکا ہوتا ہے جبکہ دوسرا ابھی ابتدا میں ہوتا ہے۔

کافرلوگ ای بات سے دھوکا کھاتے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ نبی تو ان کو ہونا چاہیے جن کے ساتھ فرشتے ہوتے ، سج دھج سے آتے اور پتہ چلتا کہ بیاللہ کے نبی ہیں۔لوگ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے:

مَالِ هَلْذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِى فِي الْاَسُواقِ (الفرقان: 2)

( يه كيب رسول بين جوكها نا كهات بين اورگلى بازارون بين چلتے بين )

ان كافرول كو نبى عليه الصلوة و السلام كى زندگى عام بى نظر آتى تھى ۔
آپ طَيْنَا لَهُ كَيْنَا مِي كَانَ سَاده ہوتى تھى كرآنے والوں كو پوچستا پڑتا تفامن منكم محمداً طَيْنَا لَهُ " آپ بين سے محمدون بين؟ "

علانے لکھا ہے کہ نماز میں بحد ہ سہومبتدی کو بھی پیش آتا ہے اور منتبی کو بھی پیش آتا ہے ۔ البتہ دونوں کی وجو ہات مختلف ہوتی ہیں ۔ مبتدی کو سجو ہونیاتی ، شیطانی اور شہوانی خیالات کی وجہ سے پیش آتا ہے جبکہ منتبی کو سجد ہ سہوتو جہالی اللہ میں استغراق کی وجہ سے بیات استغراق کی وجہ سے بیات و بہن سے نکل وجہ سے بیات کہ میں نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں ۔ دونوں کے سجد ہ سہوکی حقیقت میں بیفرق ہوتا ہے ۔

## نام اور کام میں تضاد

آج کی اس محفل میں ہم ول میں پکا عہد کریں کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کوتو ڑنا ہے،عبادات کا بوجھاس پر زیادہ ڈالنا ہے اوراس کونٹر بعت کی لگام دے کررکھنا ہے۔ورنہ کی مرتبہ ایبا بھی ہوتا ہے کہ ہم نام پوچھوتو ابرا ہیم اورا گرتکبر دیکھوتو نمر و دسے بڑھ کر ہے تام پوچھوتو مویٰ اورظم دیکھوتو فرعون سے بڑھ کر ہے کہ تام پوچھوتو مویٰ اورظلم دیکھوتو فرعون سے بڑھ کر ہے کہ تام پوچھوتو غلام رسول اورعمل دیکھوتو ابوجہل سے بڑھ کر

## أيك مهتم بالشان عمل

آج بیرحالت ہے کہ لوگ خواب دیکھ کرا ہے معتقد بن جاتے ہیں۔ اور خیال بیکر تے ہیں کہ جوخواب ہمیں آتے ہیں وہ سے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندے کو دوسرول کی برائیول کا شک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسینے عیبول کا لیقین ہوتا ہے چربھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نفس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نفس کی اصلاح ایک مہتم بالشان عمل ہے۔

رب کریم ہمیں تزکیۂ نفس حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما دے اور یہ جو وقت لے کرہم سب ایکٹے ہوئے ہیں پروردگار عالم اس وقت کو آ داب کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ اور توجہ الی اللہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطافر مائے اور اللہ تعالیٰ اس کوسبب بنا کر ہماری اصلاح فرمادے۔ (آ مین ثم آ مین)

#### واخر دعوانا ان الحمدلله رب الطلمين

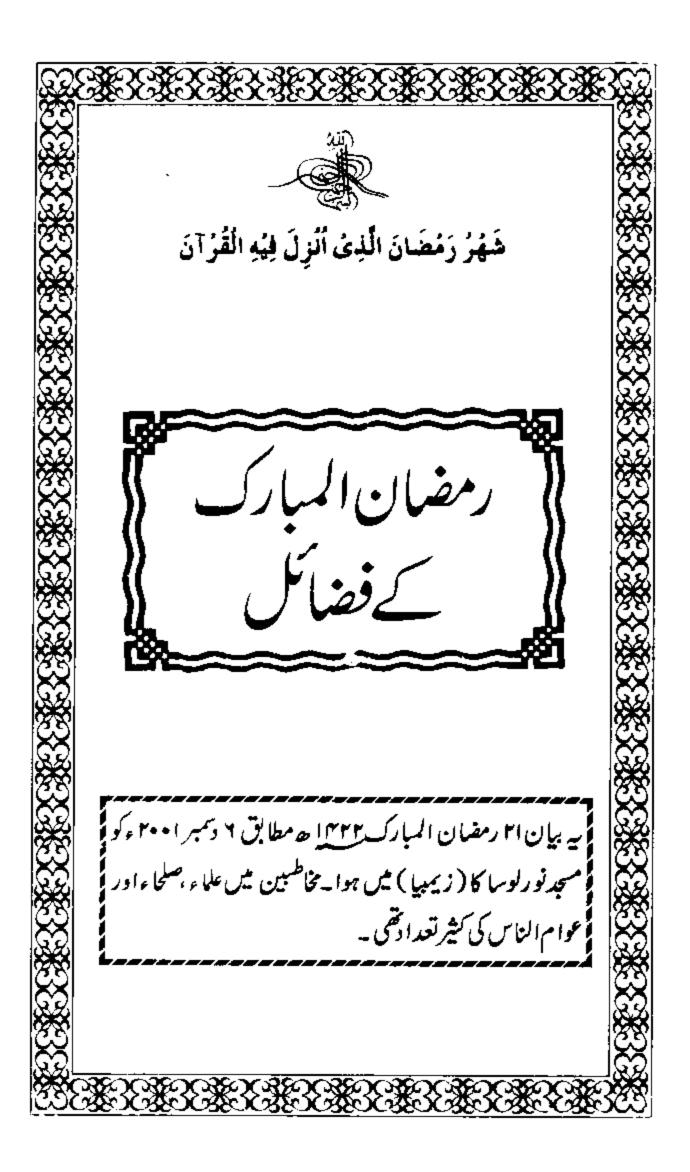



# رمضان الهبارك كيفضائل

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُولَ فِيهِ الْقُرُانَ (الْتِقْرَة: ١٨٥) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ لَ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

## <sup>و د</sup>رمضان 'کالغوی مفہوم

ارشاد باری تعالی ہے۔

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنُولَ فِيُهِ الْقُرُانَ (البَقرة: ١٨٥)

(رمضان کاوهمهینهٔ جس میں قرآن نازل ہوا)

رمضان کا لفظ رَمُسطَّ ہے تکلا ہے۔اس کے لفظی معنی تیزی اور شدت کے

میں۔جیسے

- عربی میں کہتے ہیں رمض یو مُنا آئ اِشْتَد خرہ کہ آج تو بہت گری ہے۔
- ای طرح جب کوئی پرندہ بہت زیادہ بیاسا ہواور بیاس کی وجہ سے لیے لیے سائس لیاں کے وجہ سے لیے لیے سائس لیاں کے مہار ہاہوتوا ہے کر لی میں دَمِیضَ السطّانِوُ کہتے ہیں۔ یعنی پرندے کو سائس لیاں کے ہیں۔ یعنی پرندے کو سائس لیاں کے میں ہے ہیں۔ یعنی پرندے کو سائس لیاں کے میں ہے کہ میں دیمیں کے میں ہے کہ میں دیمیں کے میں کے میں کے میں ہے کہ میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں ہے کہ میں کے میں کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے

بہت پیاس گی ہوئی ہے۔

چاشت کی نماز جوعام طور پرون کے دس بجادا کی جاتی ہے اس کے بارے آتا ہے جاس کے بارے آتا ہے جاتی ہے صلاف الطب حسیٰ جیئن قر مَضُ الفِصَال بیعنی بیدہ ہماز ہے کہ جس کے پیٹے سے کے وقت او مثنی کے بیچ کے پاؤں بھی گرم ہوجاتے ہیں۔
 مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں۔

مريد لله يَعْدُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : اَلصَّلُوةُ فِي رَمَضَاءِ

ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ نماز کے وقت میں بڑی گرمی ہے۔

گویا ظہر کی نماز کے بارے میں یوں کہا کہا ہے اللہ کے نبی! ظہر کے وقت تو بڑی گرمی ہے۔

دَمَضَان کالفظ فَعَلاَن کے وزن پراسم جنس ہے۔ اوربعض علمانے کہا ہے کہ باب سَمِعَ یَسْمَعُ سے دَمِضَ یَوْمَض اسم مصدر ہے۔

بیوہ مہینہ ہے کہ گنا ہوں کی تپش کو تھنڈ اگرنے کے لئے آتا ہے۔ گویا رمضان کا لفظ اپنا معنی خود بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیے ،ان گنا ہوں کی شدت سے آگے۔ جل رہی تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ اس آگ کی شدت کوختم شدت سے آگے۔ لئے بھیبا گیا ہے۔

### روزه كالغوى اوراصطلاحي مطلب

روز ہ کوعر بی میں صوم کہتے ہیں۔اس کا لغوی معنی ہے دک جاتا بھم ہر جاتا۔ جب بی بی مریم نے بولنا بند کیا تو قوم نے کہا کہ آپ بات کریں تو انہوں نے اشارہ سے کہا، إِيِّي لَلَوْتُ لِلرُّحَمَٰنِ صَوْماً (مريم: ٢٦)

( بے شک میں نے رحمان کے لئے روز ہ مان لیا ہے )

ان کا بیصوم کھانے بیٹے سے رکنانہیں تھا بلکہ اس کا مطلب ہولئے سے رک

- 👁 ای طرح اگر کوئی محموڑ ا چلتے حلتے رک جائے اور تعمکا وے کی وجہ ہے نہ چل سکے توعر بي مين اس كوصيانيم كيتے بين \_
- عرب لوگ اینے محور وں کو جہا د کے لئے تیار کیا کرتے تھے۔ چونکہ جہا د کے وفت ان کے لئے جارہ اور دانہ یانی میسرنہیں ہوسکتا تھا اس لئے وہ ان کوگرمی كے موسم ميں يہ چيزيں نہيں ديتے تھے تا كهان كى مشق ہوسكے \_جن محور وں كو تربیت کی خاطر بموکا پیاسار کھا جاتا ہے ان کوعر بی میں صائم کہتے ہیں۔ شری اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے لے کرغروب آفاب تک کھانے ینے اور جماع سے بر ہیز کرنے کوروز ہ کہتے ہیں۔

حافظ ابن حجرٌ نے روز ہ کی تعربیف ہیکھی ہے

وَفِي الشُّرْعِ إِمْسَاكُ مَنْحَصُوصٌ فِي زَمَنِ مَخْصُوصٍ عَنَّ خىء منحصوص بشرابط منحصوصة (مخصوص وفتت میں مخصوص شرا نط کے ساتھ مخصوص چیز وں سے رکنے کا نام روزه ہے)

### روز ہ کی نبیت کرنے کا وفت

روز ہ کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی آ دمی بغیر نبیت کے بعو کا پیاسا رے کا تو اس کو کوئی اجرنہیں ملے گا۔ چونکہ مؤمن کی نیت بیہ ہوتی ہے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اس لئے وہ نیت سارے رمضان کے لئے کافی ہوتی ہے۔ علما نے لکھا ہے کہ روزے کی نیت کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جب پہلے روزے کو افطار کیا جائے تو اس وقت اسکلے روزے کی نیت کرلی جائے ۔ لیعنی اس وقت دل میں یہ نیت کرلی جائے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رات کو کھا نا پینا بند ہو جائے گا نہیں ، بلکہ سحری تک کھا فی سکتا ہے۔

# امام جعفرصا دق لأكت متحقيق

سیوہ مہینہ ہے جس کی پہلی رات میں جنت کے درواز وں کو کھول دیتے ہیں۔
قزوین کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات کھی ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہے کہ مہر رمضان المبارک کا جو پانچواں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے۔انہوں نے بیا یک قانون بتا دیا۔وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو پچاس سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا آرا سے ٹھیک پیل کہ اس بات کو پچاس سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا آرا سے ٹھیک پایا گیا۔ آج دنیا سائنس وان بنتی پھرتی ہے، ویکھیں ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی بیا تیس بتا دیں۔آپ بھی اس چیز کو آز ماکر دیکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک کا جو یا نجواں دن تھا وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔

# رمضان المبارك بإنے كے لئے مسنون وعا

حضرت انسُّ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرماتے ہتھے اَلْلَٰهُمَّ بَادِکُ لَنَا فِی رَجَبَ وَهَ عَبَانَ وَ بَلِّغُنَا الّٰی دَمَضَانَ (اے اللہ! رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا) آج بہت کم دوست ایسے ہیں جورمضان المبارک سے ایک دومہینے پہلے یہ دعا ما نگنا شروع کر دیں۔ آپ ذراا پنے دل سے پوچھے کہ کتنے لوگوں نے یہ دعا ما نگنا شروع کر دیں۔ آپ ذراا پنے دل سے پوچھے کہ کتنے لوگوں نے یہ دعا ما نگی تھی۔افسوس کہ نبی علیہالصلوٰ ہ والسلام کی بیسنت ختم ہوتی جار ہی ہے۔

# رمضان المبارك كے لئے اتنا اجتمام ....!!!

ابن الفضل مشہور تابعی ہیں ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتناا ہتمام ہوتا تھا کہ۔

كَانُو يَسَدُعُونَ اللَّهَ سِتَّةَ اَشْهُرِ اَنْ يُبَلِّعُهُمْ رَمَضَانَ ثُمْ يَدْعُونَهُ سِتَّةَ اَشْهُرِ اَنْ يُبَلِّعُهُمْ رَمَضَانَ ثُمْ يَدْعُونَهُ سِتَّةَ اَشُهُرِ اَنْ يُتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ .

(ہم چیر مہینے اللہ رب العزت ہے دعا مائٹلتے تنفے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا و ہے اور جب رمضان المبارک گزرجا تا تھا تو چیر مہینے دعا کرتے تنفے کہ اے اللہ! ہم ہے رمضان کوقبول فرمالے )

# بور \_ سال كا قلب

صدیث پاک میں ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے۔ اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اس لئے امام ربانی حضرت مجد دالف ٹائی اپنے مکتوبات میں فرمائے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جوقطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔

### قبوليت دعا كااشاره

حعرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے

إِنَّ لِللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ عُتَفَاءَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيُلَةٍ يَعْنِى فِى رَالِكُ لِهُ يَعْنِى فِى رَمَ طَسَانَ . وَ إِنَّ لِلْكُلِّ مُسْلِمٍ فِلَى كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيُلَةٍ دَعَوَةً مُسْعَجَانِةً.

[اللدرب العزت رمضان المبارك كے ہرون اور ہررات ميں جہنم سے جہنيول كو برى كرتے ہيں اور رمضان المبارك كے ہرون اور ہررات ميں جہنيول كو برى كرتے ہيں اور رمضان المبارك كے ہرون اور ہررات ميں الله درب العزت ہرمؤمن كى كوئى نہ كوئى دعا قبول فرما ليتے ہيں ]

اب میہ ہم پر مخصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کواپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ ر ہاہے مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔

> ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف وکرم کے کیا کہنے لاکھ ماگھ کروڑ دیتا ہے

#### عبادت كامهينه

ابن ماجد كى روايت بى كەنبى عليه الصلۇق والسلام نے فرمايا: إِنَّ هَلَدًا الشَّهُرَ قَدْ حَصَوشَكُمُ وَ فِيْهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ حَنْهُو مَنْ حُوِمَهَا فَقَدْ حُومَ الْنَحَيْرَ كُلَّهُ وَ لَا يَحُومُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحُورُومٌ

(ال مبينے من ايك رات ہے جو ہزار مبينوں كى عبادت سے افضل ہے جو ہنده الى كى غيرت ميں ايك رات ہے جو ہنده الى كى غيرت مروم ہوا وہ سارى ہى خيرے مروم ہوا اور اس كى خير سے وى بنده محروم ہوتا ہے جو مقيقت من محروم ہوتا ہے )

ايك مرتبه في عليه العلوة والسلام في ارشا وفر مايا:

أَلَىاكُمُ رَمَعَمَانُ شَهُرُ بَرَكَةٍ يَغُشَاكُمُ اللَّهُ فِيُهِ فَيُنُزِلَ الرَّحُمَةَ وَ يَحُطُ الْخَطَايَا وَ يَسْتَجِيبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ يَنُظُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الىٰ تَنَاقُسِكُمُ فِيْهِ (رواه الطمرانی)

(رمضان تمہارے اوپر آھیا ہے جو برکت والامہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمتیں نازل فریاتے ہیں ، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں ، وعاؤں کو قبول فریاتے ہیں اور اس میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں ، وعاؤں کو قبول فریاتے ہیں اور اس میں تمہارے تنافس کود کیکھتے ہیں )

تنافس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کو۔اس لئے ہر بندہ میں کشش کرے کہ میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کو یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتخان ہو تا ہے تو ہر بنچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں ای طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہوکہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔

## عبادت كالمفهوم

#### 

چھوڑ دیتوانسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ کمبی کمبی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب اپنے من کوصاف کریں گے ، بینہ ہو کہ او پر سے الا الداور اندر سے کا لی بلا ۔ تبیع بھی پھیر تے ہیں لیکن جھوٹ بھی نہیں چھوڑ تے اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچا تے رہتے ہیں ۔ کسی ذراسی بات پہ و ماغ گرم بوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکہ مجا دیتے ہیں ۔ طالا نکہ ظاہر میں صوفی صافی ہے پھرتے ہیں۔ عالا نکہ ظاہر میں صوفی صافی ہے پھر تے ہیں۔ یا در کھیں کہ عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنے اور تبیع بھیرنے کا نام ہی نہیں ہیں۔ یا در کھیں کہ عبادت ہے۔ ایسا بندہ اللہ کہ اپنچ جسم سے گنا ہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرانام عبادت ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کو ہوا محبوب ہوتا ہے۔

# روزه دارول كااكرام

ا مَام بَخَارِيِّ نَے ایک صدیرے بیان کی ہے۔ وہ فرمائے ہیں اِنَّ فِی الْسَجَنَّة بَابٌ یُقَالُ لَهُ رَبَّان یَدُخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ لاَ یَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَیْرُ هُمُ یُقَالُ اَیْنَ الصَّائِمُونَ . فَیَقُومُونَ لاَ یَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَیْرُهُمُ وَ إِذَا دَخَلُوا اُغُلِقَ وَلَمُ یَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدًا.

(جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس میں ہے۔ روزہ دارلوگ گزریں گے۔ ان کے سواکوئی بندہ اس دروازے میں ہے نہیں گزرسکتا ۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دارکھڑے ہو جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دارکھڑے ہوجا کیں گے ، ان کے سواکوئی اس میں سے داخل ہیں ہوسکے گا اور جب وہ داخل ہوجا کیں گے ، تو وہ دروازہ بندکردیا جائے گا)

بعض کتا ہوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس درواز ہے میں سے داخل ہوں

گے تو فرشتے ان کو بیآیت پڑھ کر سنائیں گے۔

كُلُوُا وَاشُرَبُوُا هَنِيَنَا ۚ بِمَآ اَسُلَفُتُهُ فِي الْآيَّامِ الْنَحَالِيَةِ (الحاقة: ٣٣) (تم كَمَاوَ بِيوِ بِهِ بِدله ہے ان ايام كا جوتم نے اللّٰه كى عبادت مِس گزارے شجے)

مقصدیہ ہے کہ رمضان میں تم بھو کے پیاسے رہتے تھے،اب تم اس دروازہ میں سے داخل ہو ئے ہو،اب تہہیں اللّٰہ کی نعمتیں ملیں گی ،للبندا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔

# روزہ دار کے لئے دوخوشیاں

بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا:
للطّافیم فَرُحَتَانِ إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَ إِذَا لَقِی رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.
للطّافیم فَرُحَتَانِ اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَ إِذَا لَقِی رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.
(روزه دارآ دمی کے لئے دوخوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کوخوشی ملتی ہے۔ اور قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کواس وقت بھی خوشی عطا کریں ہے)

## أبك خفيه معامره

روز ہ اللہ تعالی اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اَلصُّومُ لِنَى وَ اَنَا اَجُزِى بِهِ. (روز دميرے لئے ہاوراس كابدله بھى ميرے ذمہہ) چنانچہ باقی ہرفتم كى عبادت كا ثواب فرشتے لكھتے ہيں ، ممرروز د كے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روز ور کھا۔اس کا اجراور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں مے۔

اس میں ایک گلتہ ہے۔ اس کو خوب سمجھ لیں کہ ہرویے والا اپنے مقام کے مطابق ویتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی سائل آ کر جھے سے مانے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے ایک روپید دے دوں گا۔ اور اگر وہی آ دمی ملک کے کی امیر آ دمی مطابق اسے ایک روپید دیے ہوئے شرمائے گا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اسے ایک ہزار روپید دے دے۔ اور اگر وہی آ دمی سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کر مانے گو وہ ایک ہزار ہمی دیے ہوئے شرمائے گا ، وہ اسے ایک لاکھر وپید دے گا۔ بلکہ تو وہ ایک لاکھر وپید دے گا۔ بلکہ تو وہ ایک لاکھر وپید دے گا۔ بلکہ تو وہ ایک ہزار بھی دیے ہوئے شرمائے گا ، وہ اسے ایک لاکھر وپید دے گا۔ بلکہ منا ہے کہ وہاں کر وڑوں چلتے ہیں ، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق ویتے ہیں تو یہاں سے یہ بات بھی لینی چا ہے کہ قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ ویں بات بھی لینی خورہ کے مطابق عطافر ما کیں گے۔ بعض محد شین فرماتے ہیں کہ عدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ، گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بہی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو بھی ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہیں ،گر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

اَلْصُومُ لِي وَ اَنَا اُجُزَاى بِهِ.

(روز ہمیرے لئے اورروز ہ کا بدلہ بھی میں خود ہوں)

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روز ہ کے بد لے اپنا دیدارعطا فر ما<sup>س</sup>یں گے۔

بےمثال اور بے ریا عباوت

مدیث یاک میں آیا ہے

عَلَيْكَ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ.

(تہارے او پرروز ولازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں)

لہذاروزہ کے بارے میں دوبا تیں ذہن شین کرلیں۔ایک تو سے کہ بیا یک بے مثال عبادت ہے اور دوسری بات بیہ کہ بیا یک بے ریا عبادت ہے۔روزہ میں ریا ہوتی ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے، وہ کیے؟ وہ اس طرح کہ روزہ وارآ دی جب وضوکرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لئے منہ میں پانی ڈالٹا ہے،اب اگروہ آ دھا پانی اندر لے جائے اور آ دھا باہر نکال وے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ پیاس ہونے پانی اندر لے جائے اور آ دھا باہر نکال وے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ پیاس ہونے ہوئے پانی کو نکال ویتا ہے تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لئے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ورنہ مخلوق کو کیا پتہ۔اس کے روزہ میں ریا نہیں ہوتی اس لئے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اور چونکہ روزہ میں ریا نہیں ہوتی اس لئے اللہ رب العزت نے ارشاوفر ما یا کہ اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔

## روزه ڈھال ہے

ایک صدیث پاک میں فرمایا گیا: اَ**لصَّوُمُ جُنْةُ** (روزہ ڈھال ہے) روزہ تین چیزوں سے ڈھال ہے۔

- (۱) نفس اور شیطان کے مکر وفریب سے ڈھال ہے۔ لہذا جس انسان کو خواہشات نفسانیہ تنگ کریں روزہ اس کے لئے تیر بہدف علاج ہے۔ جو وساوس شیطانیہ میں ہروفت گرفتارر ہتا ہو، وہ ذرا بھوکارہ کر دیکھے، جوانی کا نشہ ہرن ہوجائے گا۔
- (۲) د نیاوی پریشانیوں اور مصائب سے ڈھال ہے۔ اس کئے جوانسان کثرت کے ساتھ روز ورکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو د نیا کے مصائب اور پریشانیوں

BC 44-5 CHEST 44-5 CHEST 64-5 CHE

ہے محفوظ فر ما دیں گے۔

(٣) تیامت کے دن دوزخ کے عذاب ہے ڈھال ہوگا۔

## روزه اورقر آن کی شفاعت

حدیث یاک میں آیا ہے۔

اَلصِّیامُ وَالْقُرُ آنُ یَشُفَعَانِ لِلْعَبُدِ یَوُمَ الْقِیامَةِ (روزےاور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے)

روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بیر شفاعت کرے گا کہ اے اللہ! اس بندے کوا پی رضاعطا فرما دیجئے اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ! اس بندے کوا پی رضاعطا فرما دیجئے اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ! بیر بندہ میری تلاوت کرتا تھا اس لئے اس سے عذاب کو ہٹا و بیجئے اور اس کو جنت عطافر ما دیجئے ۔

# نيكيول كاسيزن

آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مختلف کا روبار وں کے سیزن ہوتے ہیں۔
جب کسی چیز کا سیزن ہووہ تا جرا پنے آپ کو ہر طرف سے فارغ کر کے سیزن کما تا
ہے۔ اس کو پند ہوتا ہے کہ میں چند مہینے کام کروں گا اور اس کا نفع پورا سال مجھے
فائدہ دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے سیزن کے مانند ہے۔ اس لئے
ماس مہینہ میں ہمارے مشائخ خوب ڈٹ کرعیا دے کیا کرتے تھے۔

## مغفرت كاموسم

موسموں میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے۔ جب وہ موسم آتا ہے تو ہرطرف سبزہ بخاسبز ونظر آتا ہے ، پھول بی پھول نظر آتے ہیں ۔ان کی خوشبو سے فعنا معطر رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمنہ کی المبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا منظر ہجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کیلئے پانی کے اندر محیلیاں ، بلوں کے اندر چیو نیماں اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی وعا کیں ما تکتے ہیں۔ روزہ دار آ دمی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا مجمی عبادت ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تواسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر وثواب دیا جا تا ہے اورافطاری کے وقت روزہ دارکی دعا قبول ہوتی ہے۔

ا یک بات برغور سیجئے کہ بالفرض الله کا کوئی بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو اور وہ آ دمی آپ کوئسی وقت بتا وے کہ ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ بیقبولیت دعا کا وقت ہے ،تم جو پچھ ما تک سکتے ہو ، اللّٰہ رب العزت ہے ما تگ لو۔اگروہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیسے دعا مانگلیں ہے؟ بڑی عاجزی وانکساری کے ساتھ رور وکراللہ رب العزت ہے سب مجھ ما تک لیس کے کیونکہ ول میں بیاستحضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بیقبولیت دعا کا وفت ہے۔ جب ا کی ولی بتائے کہ بی تبولیت و عاکا وقت ہے تو ہم اٹنے شوق کے ساتھ د عا مائٹیں مے اب ذرا سوچئے کہ ولیوں اور نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمہ مصطفے احمہ مجھی ﷺ نے فرمایا کہ روز ہ دارآ دمی کی افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں تو ہمیں افطاری کے دفت کتنے شوق اور لجاجت سے اور برامید ہوکراں ٹندر بالعزت ہے و عائمیں مانگنی جا ہئیں۔ویسے بھی دستوریہ ہے کہ اگر آپ سمی آ دمی کومز دوری کرنے گھر لائیں اور وہ سارا دن پیینہ بہائے ،اور شام کے وقت محرجاتے ہوئے آپ ہے مزدوری مانکے تو آپ اس کی مزدوری بھی نہیں روکیس سے، حالانکہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں ۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے،

بخل ہے، کیکن جو ہمارے اندرتھوڑی می شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گورانہیں کرتی کہ جس بندے نے سارا دن محنت کی ہے ہم اس کوشام کے وقت مزدوری و یئے بغیر خالی بھیج ویں۔ اگر ہمارا دل بینیں چا ہتا تو جس بندے نے اللہ کے لئے بھوک اور پیاس برداشت کی اور افطاری کے وقت اس کا مزدوری لینے کا وقت تر کے تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری دیے اس کو شادیں گے۔ آگے تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری دیے اس کو شرخادیں گے۔

# اعمال میں جمعیت حاصل کرنے کا سنہری موقع

حضرت مجدد الف ٹائی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس لئے جس بندے نے جمعیت کے ساتھ رمضان المبارك گزارا اس كا آنے والا سال بھی جمعیت کے ساتھ گزرے گا اور جس كارمضان الميارك تفرقہ كے ساتھ گزرااس كا آنے والا سال بھی تفرقہ کے ساتھ گز رے گا۔اس کی مثال یوں سبھئے کہ جوآ دمی حیا ہتا ہے کہ مجھے تہجد کی یا بندی نصیب ہو وہ رمضان المبارک میں پورامہینہ تنجد کی یا بندی کر لے ، آنے والے سال میں اللّٰدرب العزت اپنی مدوفر ما کیں گے اور اس کو تنجد کا دوام عطا فر ماویں گے۔اگرکسی کو بیشکوہ ہے کہ میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے تو وہ تجربہ کر کے د كمير ك وه يورا رمضان المبارك اين نظرول كي حفاظت كر لے تواللد رب العزت اسے آئندہ پورے سال میں نگاہوں پر کنٹرول عطا فرما دیں گے۔اس طرح جوآ دمی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا وہ پور ہے رمضان المبارک میں جھوٹ سے يجے ، اللّٰدرب العزت اسے آنے والے سال میں جھوٹ سے محفوظ فر ما دیں سے ۔ تھویا ہم جس طرح اپنا رمضان المبارک گزاریں تھے ہمارا آنے والا سال اس طرح گزرے کا۔ پورا رمضان المبارک با قاعد کی ہے تلاوت کریں اللہ تعالیٰ

#### 

آنے والے سال میں با قاعد گی ہے تلاوت کرنے کی تو فیق عطافر مادیں گے۔

#### اعتكاف كالغوى واصطلاحي معني

اعتکاف عُمُحُوف سے نکلا ہے۔ اور عکوف کامعنی ہے جم جاتا ، بیٹے جانا ، شری اصطلاح میں رمضان المبارک کے آخری دس دن سنت کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندرا پنے آپ کو پابند کر لیٹا اعتکاف کہلاتا ہے۔ البتہ اس دوران انسان اپنی حوائج ضروریہ (وضووغیرہ) کے لئے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔

#### أعتكاف كااصل مقصد

اعتکاف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کے درکی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹے جاتا ہے۔ آپ جانے ہیں کہ جوتی لوگ ہوتے ہیں ان کا در دازہ بند ہوتا ہے تو فقیر لوگ و ہاں ڈیرہ لگا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بید در دازہ بند نہیں رہ سکتا ، بیہ ضرور کھلے گا۔ اور جب کھلے گا اور میں سامنے ہوں گا تو مجھے اس کا قرب ضرور ملے گا۔ اس طرح معتلف بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے در دازے کے سامنے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ آپ بیہ امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے۔ آپ بیہ نیت کریں کہ ہم ان دس دنوں میں اللہ رب العزت کی محبت ، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں۔

# نى اكر المائية كامجابده

سيده عا ئنت هر ماتي ٻي ۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اِلْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اِلْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اِلْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ

( نبی عدیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشر ہے میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنامجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں کرتے تھے ) بخاری شریف کی روایت ہے:

كَانَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ شَدَّ مِيْزَرَهُ وَ آحُيىٰ لَيْلَهُ وَ آخُيىٰ لَيْلَهُ وَ آيُقَظَ آهُلَهُ.

[ حضرت عائشہ صدیقہ تخر ماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کر اُٹھائیٹی اسپنے از ارکوکس کر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگ کرگز اردیتے تھے اور راتوں ہیں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے ]

## ليلة القدركي فضيلت

بيسب كيم تعليم امت كے لئے تھا۔ اس كئے حديث پاك ميں آيا ہے۔ مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ اِحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ( بَغَارى وسلم )

[جوفض لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے (عبادت

کے لئے) کھڑا ہواس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ]

اس میں ایک نکتہ ہے کہ جوآ دمی ہے چاہے کہ اللہ رب العزت ججھے معاف کر دے ، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غمہ نکال دے ۔ وہ اپنے کہ اور سب کو اللہ کے لئے معاف کر دے ۔ ہیوہ موتی اور ہیرا ہے جو اللہ والوں کی محفلوں سے اس عاجز نے پایا ہے ۔ جو آ دمی ان آخری را توں میں جاگ کرعبادت کرے اور اپنے سینے سے سب کے بارے میں غمہ نکال دے تو روزمحشر اللہ رب العزت ای کو بہانہ بنا کرمعاف فرما دیں گے۔

# زندگی کے بہترین کھات

اس کئے یہ وفت آپ کی زندگی کے بڑے ہی فیمتی اوقات میں ہے ایک ہے۔اس وقت کوغنیمت سجھتے ہوئے آپ اپنے لمحات کو ذکر ،عبادت اور تلاوت میں صرف سیجئے ۔مسجد میں رہ کر دنیا کی باتیں کرنا ویسے ہی ممنوع ہے۔اس لئے :عثكاف كى حالت ميں بہت زيادہ پر ہيز شيجئے ۔وقت كواليے گزاريں كہ ہر بندے كو ا پی فکر گلی ہوئی ہو۔ بیانہ ہو کہ لوگ عبادت کررہے ہوں تو میں بھی عبادت کروں اور جب لوگ سو جا ئیں تو میں بھی سو جاؤں ،نہیں بلکہ ہرا یک کا اپنا ظرف ہے اور ہرایک کی اپنی ہمت ہے ۔اس میں خوب ہمت لگائیں ۔البتہ جواجمّا می اعمال ہیں۔مثلاً جب بیان یا تعلیم کا وقت ہواس میں یابندی کرنا ضروری ہوگا۔اس سلسلہ میں ہم نے ایک نظام الاوقات بنا دیا ہے۔انشاء اللہ اسمحفل کے آخر میں وہ نظام الا وقات تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ اس کو اپنے یاس رکھیں اور اس کے مطابق وفت کی پابندی کریں ۔ بیانہ ہو کہ جب بیان کا وفت ہواس وفت آپ سو جائيں اور جب سونے كا وفت ہواس وفت آپ تبادلہ خيالات فر مائيں ۔اگر آپ اس نظام الاوقات كى ترتيب سے چليس سے تو فائدہ ہوگا۔ اتنى بات عرض كرنا ضروری سمجمتنا ہوں کہ آپ آج اپنے دلوں کی کیفیت و مکیے لیجئے۔اگر زندگی رہی تو جب اعتكاف سے اٹھ كر جانے لگيں مے تواس وفت بھی آپ دل كى كيفيت كو د مكير کیجے گا۔ یہ ہمارے مشائخ کی نسبت کوئی کچی چیز نہیں ہے بلکہ ایک کی اور شوس چیز ہے۔ان دس دنوں میں آپ کواینے دل کی حالت میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ بول محسوس کریں گے کہ جیسے آ دمی کسی دوسرے جہان میں چلا گیا تھا اور بہت عرصہ کے بعد دو ہارہ اس و نیا میں واپس آیا ہے ۔ اللہ والوں کی محبت کی ہے تا جیر ہوتی ہے کہ دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں بھر دیتے ہیں۔ آ ب آ داب کے ساتھ بیہ وفت گزار یے گا۔ سادہ سی با تیں ہوں گی .....ہم نے کوئی زمین وآ سان کے قلا بے نہیں ملانے ، کوئی انو کھے مضامین بیان نہیں کرنے ، مقصد فقط یہ ہے کہ اپنا وفت بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لئے گزرجائے اور آ ہے کا یہاں آ نا بھی قیمتی بن جائے۔

### رمضان المبارك كمانے والے خوش نعيب

آج بھی ایسےلوگ موجود ہیں جوخوب عبادت کرتے ہیں۔

- ایک جوان عالم بیں ۔ان کی داڑھی کے سب بال سیاہ بیں ۔ان کا اس عاجز سے بیعت کا تعلق ہے۔ وہ پچھلے رمضان المبارک کے بعد فرمانے گے۔
   حضرت! الحمد لللہ ،اللہ کی تو فیق سے بیرمضان المبارک ایسا گزرا کہ میں نے ہردن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کمل کی ۔گویا تمیں دنوں میں تمیں قرآن مجید کی تلاوت کمل کی ۔گویا تمیں دنوں میں تمیں قرآن مجید کمل کے ۔گویا تمیں دنوں میں تمیں قرآن مجید کمل کے ۔گویا تمیں دنوں میں تمیں قرآن مجید کمل کے ۔گویا تمیں دنوں میں تمیں قرآن مجید کمل کے ۔
- ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت! اس رمضان المبارک میں روز انہ دس ہزار مرجبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تو فیق نصیب ہوئی۔

اگراوگوں کے معمولات آپ حضرات کو بتانے لگوں۔ جووہ خطوط لکھ کر بتاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ بیلوگ اس وقت بھی اسی و نیا میں ہیں۔ ان کے لئے بھی دن چوہیں تھنٹے کا ہے۔ ان کے بیوی بچے بھی ہیں ، کاروبار بھی ہیں ، ضروریات بھی ہیں ، بیاریاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجودوہ رمضان المبارک کماتے ہیں۔ ہم اگر پچھلے ہیں دنوں میں پچھ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں ، اب اللہ رب العزت نے جودی دن دے دیے ہیں ، ان دی ونوں کو

قیمتی بتانے کی کوشش سیجئے۔ جو دوست احباب اینے کاروباریا ملازمت یا کسی اور وجہ سے سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکے ان کو چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نبیت سے مسجد میں رہیں ۔ پہیں سے وہ کپڑے بدل کر دفتر جا کمیں اور وہاں سے سید سے مسجد میں آجا کمیں۔ اس طرح ان برکتوں ہے ان کو بھی حصد مل جائے گا۔

#### أيكسبق آموز واقعه

آپ ول میں رمضان المبارک کا احر ام رکھیں۔ اللہ رب العزت کو رمضان المبارک کا احر ام بہت پہند ہے۔ '' نزمۃ المجالس'' کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان عالب تھے گر کفاران کے درمیان رہجے تھے۔ ایک مرتبہ مجوی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھا تا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھایا تو اس مجوی کو بہت غصر آیا۔ اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ ون کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ ون میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھلے عام کھار ہا ہے۔ خیر بات آئی گئی۔

اس جوی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوی کا انتقال ہو
گیا تو ان بزرگ نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ مجوی جنت کی بہاروں میں
ہے۔ وہ بڑے جیران ہوئے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو بجوی تھے اور میں آپ
کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے
رمضان المبارک میں کھلے عام کھا نا کھایا تھا اور میں نے رمضان المبارک کے
ادب کیوجہ سے اس کوڈ انٹا تھا۔ اللہ تعالی کومیرا بیٹل اتنا پند آیا کہ موت کے وقت
مجھے کلمہ پڑھنے کی تو فیق نصیب فرما دی ، اس طرح مجھے اسلام پرموت آئی اور اب

میں جنت کے مزے لے رہا ہوں۔

سوپنے کی بات ہے کہ جو بندہ ادب کی وجہ سے بیچے کو تنبیہ کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ
کواس کا بیمل بھی پہند آ جاتا ہے تو جو بندہ اس کا حقیقی معنوں میں ادب کرے گا اور
اس میں اعمال کواس طرح اپنائے گا جیسے اپنانے کاحق ہے تو اللہ رب العزت اس
پر کیوں نہیں مہر بانی فر مائیں گے۔ لہذا ان دس را توں کو زندگی کی قیمتی را تیں ہمجھیں
اور یوں سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا ویا ہے ۔ اللہ
تعالیٰ ہمیں بچھ دینا جا ہے ہیں ۔ اس لئے ہم مانگیں جو مانگنا جا ہے ہیں ۔

# نیکیوں کی چیک بک

آپ رمضان المبارک کی مثال یوں جھیں جیسے بنک کی چیک بک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں تمیں چیک والی چیک بک دی ہے کہ تم اس کے اندر بعنیٰ چا ہور تم لکھ لو۔ وہ تمہارے لئے آخرت میں جمع ہوتی جائے گی۔ کچھ لوگ الیہ جیں جنہوں نے خالی چیک بھیج دیئے اور کچھ بھی نہیں لکھا، ان کے دن ایسے بی جنہوں نے خالی چیک بھیج دیئے اور کچھ بھی نہیں لکھا، ان کے دن ایسے بی گئے ، گی ایک ملین لکھیں کے اور کئی بلین لکھیں گے ، می ایسے ہوں گے جو ایک لا کھ لکھیں گے ، کی ایک ملین لکھیں کے اور کئی بلین لکھیں گے ، ہرکوئی اپنی اپند اور نصیب کے مطابق لکھے گا۔ ہمارے بیر چیک بحث ہوتی ہوتی جا میں گی۔ اس کے ان گھیں گئے آخرت کے خزانے میں اتنی ہی نیکیاں جمع ہوتی جا کمیں گی۔ اس کے ان لئے ان کسیس گے آخرت کے خزانے میں اتنی ہی نیکیاں جمع ہوتی جا کمیں گی۔ اس کے ان ور اور راتوں کو خوب عبادت میں گزار کے ۔ دل میں بینیت رکھے کہ اے اللہ ور اور راتوں کو خوب عبادت میں گزار کے ۔ دل میں بینیت رکھے کہ اے اللہ عمالی آسانی فرما دیں گے ۔ اللہ تعالی اس کے میں آپ کے گھر میں آکر بیٹھتا ہوں اس کئے میں آپ کے گھر میں آکر بیٹھتا ہوں اس کے میں آپ کے گھر میں آکر بیٹھتا ہوں اس کے میں آپ کے گھر میں آکر بیٹھتا ہوں ایس کے جب آپ یوں نیت کر لیس میے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جا تا ہے تو ہوں نیت کر لیس کے واللہ تعالی آسانی فرما دیں گے۔ اللہ تعالی بین کے قدر دان ہیں ، جب انسان سے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جا تا ہے تو ہوں نے میں آپ کے قدر دان ہیں ، جب انسان سے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جا تا ہے تو

الله تعالی منرور رحمت کا معامله فر مات بین -حضرت علی المرتضی کا قول ہے کہ اگر الله تعالی نے امت محمد مرتیکی آنے کوعذ اب ویٹا ہوتا تو وہ اس امت کوسور ۃ اخلاص اور رمضان المبارک کام ہینہ عطانہ فر ماتے۔

## رمضان المبارك اورحضرت بوسف عليه كى بالجمى نسبت

ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے جوحشرت یوسف علیقہ کواپنے بھائیوں سے تھی۔حضرت یعقوب علیقہ کے بارہ جینے تھے۔ان میں سے ایک حضرت یوسف علیقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی گیارہ بیٹوں کی غلطی اور جرم کومعاف فرما دیا تھا۔

میر کت سے اللہ تعالیٰ نے باقی گیارہ مہینے ہیں۔اس میں رمضان المبارک کا ہمینہ حضرت یوسف علیقہ کی ماندہ ہاں ایک مہینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گیارہ مہینہ حضرت یوسف علیقہ کی ماندہ ہاں ایک مہینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گیارہ مہینوں کے گناہ معاف فرما و سے ہیں

## مجالس اعتكاف كالمقصد

آپ کی خدمت میں مختلف مجالس میں تربیت کے عنوان پر پچھ باتیں پیش کی جاتی رہیں گی۔ ان کا مرکزی خیال تربیت ہوگا۔ سارے مضامین اس طرح کے ہوں گے کہ انسان میں نیکی کا شوق آئے گا۔ اخلاق اجھے پیدا ہوں گے۔ انسان میں ایک کا شوق آئے گا۔ اخلاق اجھے پیدا ہوں گے۔ انسان میں ایک کا اور آخرت کی طرف رجوع نصیب ہوگا۔ آپ طلب کے اور آخرت کی طرف رجوع نصیب ہوگا۔ آپ طلب لے کر بیٹھیے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرما کیں گے اور ہم عاجز مسکینوں پرترس فرماویں گے۔

# ا يك بدوعا برنى رحمط الماية كا آمين كبنا

صدیث پاک میں آیا ہے کہ جبر تیل الله الله مرتبہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سامنے بدوعا کی۔

بَعُدَ مَنُ أَذَرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُفْفَرُلَهُ (رواه الحاكم) (برباو ہو جائے وہ فخص جس نے رمضان كا مہينہ پايا اور اس نے اپى مغفرت نهروائی)

اس میں سیجھنے کی بات رہ ہے کہ اقال تو جبر ٹیل علیہ السلام بدوعا کرنہیں سکتے۔ کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے کہ

لاَ يَعُصُونَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُوْمَرُوُنَ (الْحَرِيمِ:٢) (نا فرمانی نبیس کرتے اللّٰہ کی جو بات فرمائے ان کو،اوروہی کام کرتے ہیں جوان کو چکم ہو)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھم تھا اور منشائے خداوندی تھی کہ جاؤ اور بدد عاکرو کہ برباد ہو جائے وہ فخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی ۔لیکن اس بدد عالی نبی علیہ السلام کا آبین کہدوینا بہت ہی جیب بات ہے ۔ آپ ذراکسی مال کے سامنے اس کے بیٹے کو بد بخت کہہ کرتو دیکھیں یاکسی مال کے سامنے اس کے بیٹے کو بد بخت کہہ کرتو دیکھیں یاکسی مال کے سامنے اس کے بیٹے کو بدد عادے کر کے تو ویکھیں۔ بدد عادی جارہی ہے ۔ کوئی ایسا تصور نہیں س سکے گی ۔ وہ کہے گی کہ میرے بیٹے کو بدد عادے اور مال بدد عادی جارہی ہے ۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بیٹے کو بدد عادے اور مال بہدد عادی جارہی ہے ۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بیٹے کو بدد عادے اور مال بال میں کہدد ہے ۔ اگر مال محبت کی وجہ ہے آبین نہیں کہہ سکتی تو نبی اکر الم الم عیب ہیں۔ مؤمنین کے ساتھ شفقت اور مہر بانی سے پیش بالم مومنین رؤف الوحیم ہیں۔ مؤمنین کے ساتھ شفقت اور مہر بانی سے پیش بالم مومنین کہددی ؟۔

ہمارے مشائخ نے جواب میں لکھا ہے کہ وجہ بیتھی کہ رمضان المبارک ہیں اللہ رب العزت گنا ہوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑی ہی بھی کوشش کر لے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں ، اور جواتی بھی کوشش نہ کرے وہ پکا محروم ہے ، اللہ کے محبوط التی آتا ہی فرمایا کہ جو رمضان کا اتنا بھی لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ سے گنا ہوں کی مغفرت کروا لے تو وہ پکا محروم ہے اس کا تو لیا اللہ ہے اس کا تو ہر باوہ وجانا ہی بہتر ہے ، اس لئے آمین کی مہرلگا دی۔

#### عيدياوعيد

رمضان المبارک کے بعد یا تو ہمارے لئے عید ہوگی یا پھر ہمارے لئے وعید ہوگی ہم دونوں میں سے ایک حال میں ہوں گے۔عید کے بارے میں تو آپ جانے ہیں کہ خوشی کو کہتے ہیں۔ اور وعید سزا کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی رمضان المبارک میں مغفرت ہوگی ان کی اس رمضان کے بعد عید ہوگی اور جن کی رمضان میں مغفرت نہ ہوسکی ان کے لئے رمضان کے بعد وعید ہوگی۔ ایک مرتبہ عید قریب تھی۔ مغفرت نہ ہوسکی ان کے لئے رمضان کے بعد وعید ہوگی وہ فرمانے گئے، ''جب ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت! عید کب ہوگی؟ وہ فرمانے گئے، ''جب دید ہوگی تب عید ہوگی "۔ مطلب میہ ہے کہ جب محبوب کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی گیا۔ کیونکہ عاشق کا تو کا م ہی یہی ہوتا ہے۔ اس کے لئے تو محبوب کا وصل ہی اصل عید ہوتی ہے۔ اس کے لئے تو محبوب کا وصل ہی اصل عید ہوتی ہے۔ اس کے گئے کہ اے اللہ! ہمیں اپنا عید ہوتی ہے۔ اس کے آپ ان را تو ں میں مید دعا ما تکئے کہ اے اللہ! ہمیں اپنا قرب عطافر ما تا کہ ہماری عید معنوں میں عید بن سکے۔

# اجتماعيممل كى فضيلت

بيرذ بن ميں رکھيے گا كه جب كوئى كام جماعتى طور پركيا جاتا ہے تو اس جماعت

میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی عمل قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی برکت سے سب کاعمل قبول فرما لیلتے ہیں ۔اس لئے فرض نماز کی جماعت کا بیستلہ ہے کہ جنے تماز برجے والے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی نماز قبول ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے سب کی نماز قبول فر مالیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ے بیعیدے کہ سب لوگ اکٹھا کام کریں ،ان میں سے ایک کا تو وہ قبول کرلے اور دوسروں کو پیچھے ہٹا وے۔وہ فرماتے ہیں کہ جب سب نے ل کر کام کیا۔ان میں سے ایک کاعمل قبولیت کے دریعے تک پہنچے سمیا تو چلواس کی برکت ہے سب کا تول کر کیتے ہیں ۔ جب نماز اور حج اس طرح قبول ہو جاتے ہیں تو اعتکاف کا مسئلة بمى اى طرح ہے۔ ہم سب يهاں مل كر بيٹے ہيں ،اب آخراجے بندوں ہيں ہے کسی کی فریا دتو اللہ تعالیٰ کو پہندہ ہے گی ۔کسی کا روٹا ،کسی کی تبجیر ،کسی کا سجدہ اور سمسى كى توبدتو الله تعالى كے بال قبول ہوگى .. جس كا بھى كوئى عمل قبول ہوگا اس كى برکت ہے اللہ تعالیٰ ہم عاجز مسکینوں کے اعتکاف کوہمی قبول فریالیں سے۔اس لئے آب حسن طن کے ساتھ بیٹھے گا کہ میں جو پہال بیٹھا ہوں ، بس مجھے اللہ نے م کھی نواز نے کے لئے یہاں پہنچا دیا ہے۔ میرا کام ہے اس وقت کوعما دت کے ساتھ گزار نا۔اللّٰدربالعزت میرا بیاعتکا ف ضرور بالعنرور تبول فر ما تمیں مے اور اسے میرے لئے آخرت میں نجات کا سبب بنائیں سے۔

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پابندی کے ساتھ ان مجالس ہیں ہیٹھنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم سب جس مقصد کے لئے یہاں مل کر ہیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ اس لئے ول میں اپنی اصلاح کی نیت کر لیجئے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو امید لگا تا ہے اللہ میں اپنی اصلاح کی نیت کر لیجئے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو امید لگا تا ہے اللہ

تعالی اس امید کو پورا فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزیت اس اعتکاف کو اللہ رب العزیت اس اعتکاف کو اللہ کا میلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے دلول میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ان دس دنوں میں ہمیں لیلتہ القدر کی حمادت کا شرف تعیب فرمادے۔ (آمین فم آمین)

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين



# ﴿اشعارمراقبه

ول مغموم کو مسرور کر دے دل ہے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں مثع طور کر دے ہیں مثع طور کر دے ہیں گھات میں خود نفس میرا خدایا! اس کو بے مقدور کر دے محدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الیی!



البهويشيا خاكنا الممرقند

ایک اُلله ولئے کا رُوس کی آزاد ریاسیت وں کاسفزامہ جولوگوں کے دلوں کو تارائ کرتا ہوا کرمیلین پیلیں مک جا پہنچا۔

# چَیلے قدم بقدم فقایر کے سَنگ

- سائبرہا کی شخ بستہ ہواؤں میں ۔۔۔۔۔
   کوہ قاف کے دسیس میں ۔۔۔۔۔۔۔۔
- دنیا کے شمالی کنار سے پر
- ستقسف دو بخارا کے مذارسس میں \_\_\_\_\_

بهت سے تاری اورسبق آموز واقعات پرمینی ایک دلچسپ خود نوشت

+ 92-041-618003 + 92-041-631539 بنت يوره في الباد 223

